



of PDF of Carly all all all the والله الله الله حاله https://t.me/tehgigat https:// anchive.org/details/ @zohaibhasanattari

وسله .....نبت ...... تغظیم

مَا اتَاكُمَ الرَّسُولُ فَخُلُوهُ وَ مَا نَهَاكُمُ عَنَّهُ فَانْتَهُوا (القرآن)

رسول الله جوعطا فرمائيس اسے لے اواور جن چيزوں سےروک ديں اُن سےرک جاؤ۔

کچھنام نہاد مدعیان اسلام کا بیکھوکھلانعرہ ہے کہ میں جولینا ہوگا خدا سے لیں گے اور

خدار فرماتا ہے كہميں وى ليرايا عام جومرے مصطفى تهيں ويس كے۔

گویا جوآیت میں نے پیش کی ہے وہ ان کی برہد پشت پر تازیاندعبرت اور مروه

چرے پر غیبی طمانچہ ہے۔

معلوم ہوا کہ میرے سرکار خدا اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ ہیں ای کی تفصیل

ملاحظة فرمائيں۔

خدائے قد ریاد شادفر ما تاہے جس کامفہوم بیہے کہ ۔۔

"ميرے مصطفیٰ جو کچيم لوگوں کو ديں اسے لے لواور جن چيزوں سے

روك دين أن سے رك جاؤ"۔

کینے کے لیے بظاہر یہ کتاب اللہ کا ایک مخضر ساکلوا ہے کیکن خداد ند قد وس نے ای مخضر سے کلوے میں ہمارے قانون زندگی کو سمودیا ہے اور اس استے ہی جصے میں ہمارے قانون زندگی کو سمودیا ہے اور اس استے ہی جصے میں ہمارے واقور حیات کو سمیٹ دیا ہے۔

یانانی کتاب نیس آ سانی اور منزل من السماء کتاب ہے۔ اس میں امثال و نظائر کا کھیلا کو بھی ہے اور قانون کا ایجاز واختصار بھی۔ و لیے ہم اور آپ بھی کی کی تعریف میں بولتے ہیں کہ فلاں خطیب کا کیا کہنا، اییا جاوہ بیان مقرر کہ اس نے سمندر کو کوڑہ میں بند کردیا، لیکن بیاردو زبان کی کہاوت اور ضرب الشل ہے مگر میں نے جو آ بیت پیش کی ہے وہ اس کہاوت کی مند بولتی مثال ہے۔ ہم اس کی تنصیل آ کے عرض کریں محسب سے پہلے اس بات کوذ بن نشین کر لیج کہ میر سے مصطفیٰ جو دیں اسے ہم اس کی تنصیل آ کے عرض کریں محسب سے پہلے اس بات کوذ بن نشین کر لیج کہ میر سے مصطفیٰ جو دیں اسے ہم لیان اور وہ جن چیز ول سے روک دیں ہم اُن سے دک جا کیں۔

مصطفیٰ جو دیں اسے ہم لیانوں کو بیقانون یا درہ جائواں کا قدم بھی ڈگرگانہیں سکنا، نہ ہی وہ تھیلے اور

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

الصَّلوةُ وَ السَّلامُ عَليْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ١١ اللَّهِ

نام كتاب : وسيله أنسبت أتعظيم

مصنف: مصنف: منزت ماامه مشاق احد نظامي عليه الرحمه

ضخامت : ۲۰۸ فیات

تعداد : ۲۰۰۰

سن اشاعت : ستبر 2002ء

مفت سلسله اشاعت : ۱۰۴۷

441,44

جمعيت اشاعت المسنّت بإكسّان

نور نبد کا غذی بازار، مینهمادر، کراچی \_74000 فون: 2439799

زیرنظر کتابچہ جمعیت اشاعت المسنّت پاکستان کے اشاعتی سلسلے کی 104 ویں کڑی ہے اس رسالہ میں دومضا بین شامل اشاعت ہیں پہلامضمون "وسلیہ نسبت ، تعظیم "کے نام سے ہے جسے تحریر کرنے والے خطیب مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ الرحمہ ہیں جبکہ دوسرامضمون اسی موضوع پرمحترم جناب زاہد الکوثری صاحب کا ہے دونوں مضامین اپنی گوناگوں خویوں کی وجہ سے ان شاء اللہ تعالی قارئین کرام کے علمی ذوق پر پورااتریں گے۔

ووظ

أواره

نہ ہی وہ گرے۔ مثلاً اگر وہ کسی چیز کو بینا چاہتا ہے اور ہونؤں کے قریب آتے آتے اسے یاد آ
جائے کہ بیں اسے پینے تو جار ہاہوں ، کہیں رسول خدانے اسے حرام تو نہیں فر مایا ۔۔۔۔ ؟ اب اسے دہ
پہنیں سکتا ، اس کا ضمیر نفرت و ملامت کرے گا ، ہاتھوں سے بھینک دے گا ، اگر وہ کسی چیز کو کھانے
جار ہا ہے گراسے یہ خیال آجائے کہ بیں اسے کھانے تو جار ہا ہوں کہیں میرے مرکار نے اسے
حرام تو نہیں کہا ۔۔۔ ؟ بس وہ نوالد اب حلق سے نیج نیس از سکتا ، اسے اگل دے گا ، بھینک دے گا ،
ایسے ہی اگر وہ کسی طرف بودھتا جار با ہے اور اسے خیال آسے کہ کہیں آتا تا ہے وہ جہاں نے وہاں
جانے سے روکا تو نہیں ۔۔۔ ؟ اب یہ قانون اس کے پاؤں کی بیڑی بن بائے گا ، قانون کا احتر ام
اور اس کی عظمت اسے آئی ذخیر وں بیں جکڑ دیں گے ، اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں کھسک سکتا۔
اور اس کی عظمت اسے آئی ذخیر وں بیں جکڑ دیں گے ، اب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں کھسک سکتا۔
بس معلوم ہوا ہمیں وہ لینا ہے ، کتر اکرگر رجانا ہے جن چیز وں سے سرکار نے ہمیں روک دیا

میں نے ابھی ایک بات آپ ہے عرض کی تھی کہ اردواد یب تو صرف بولتا ہے کہ سمندر

کو کوزے میں بند کر دیالیکن اب میں بیبتانا چا ہتا ہوں کہ میرے خواجہ نے عملاً اسے کر کے بھی دکھا

دیا۔ آپ کو یا دہوگا جب سلطان ہند غریب نواز علیہ الرحمہ اجمیر شریف تشریف لاتے تو انہیں

اہلاً وسہلاً نہیں کہا گیا،ان کا پر تپاک خیر مقدم نہیں ہوا بلکہ انہیں طرح طرح کی اذبیتی پہنچائی گئیں
اور نوع ہوع امتحانات لیے گئے کیکن میر نے غریب نواز کو ہر میدان میں فتح و نصرت اور بالادی
حاصل رہی۔

عبد جاہلیت کے فراعنہ انہیں اپنی نت نی ترکیبوں سے زیر کرنا چاہتے تھے گراللہ کا یہ برگزیدہ بندہ اپنی حکمت عملی اور قوت باطنی سے اس کی ایسی کاٹ کرتا کدان کا ہرطلسم تار عکبوت سے کمتر فابت ہوتا۔

اس عہد کے راجیوت اسے برداشت نہیں کر پارہے تھے کہ ہم صنم پرستول کے نی سے نماز، روزے اور مصلی اور سیج والا کیسے آگیا۔ ایک مقدس دروازہ کے قدی صفات مہمان کے

ساتھ ظالموں سے جو کچھ بھی ہوسکاہ ہ سب کرد کھایالیکن غریب نواز کے پائے استقامت میں جنبش نہ آئی، وہ ایے ہی جھے ہے کہ ہمالیہ اور تاراگڑھ کا پہاڑ زمین کی چھاتی پرجما ہوا ہے۔ آلام و مصائب کے بہاڑ توڑے گئے، ہرچند کوشش کی گئی کہ یہ پردیسی یہاں سے بھاگ کھڑا ہولیکن غریب نواز بہت خاموثی سے عملا آنہیں یہ بتاتے رہے کہ اگر بھاگنا ہی مقصود ہوتا تو یہاں میں آتا ہی کہ وی کہ وی ایستقبل ہی بتائے گا کہ ہمارا بوریا بسترگول ہوتا ہے یا تہارا۔

دِریا کوزے میں:۔

چنانچہ وقت کے راج نے اپنے ترکش کا آخری تیر پھینکا اور غریب نواز اور ان کے معتقدین پر "اناساگر" کا پانی بند کرویا۔ متوسلین نے عرض کیا اب تو جور و جفا اورظلم وستم کی صد ہوگئ، ظالموں نے اناساگر کے پانی پر پہرہ بٹھا دیا ہے، ہم اب اس کی ایک بوند تک نہیں پا سکتے۔ گویا میدان کر بلاا پی تاریخ کو دہرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے ولی سلطان ہند نے فرمایا یہ چھاگل لواور اناساگر کا یانی اس میں بجرلاؤ۔

آگرہ ج کا مرید ہوتا تو جاتا نہیں بلکہ پیرے مناظرہ کرتا کہ حضور! کہاں انا ساگر، جو
کہنے ہیں ساگر اور دیکھنے ہیں جھیل معلوم ہوتا ہے بھلا اس کا پانی اس میں کیسے آسکتا ہے لیکن وہ
پندر ہویں صدی کا مرید نہیں تھا بلکہ نگاہ خواجہ کا پروردہ تھا، اس نے درسگاہ خواجہ میں تربیت پائی تھی
جن کی ایک نگاہ کرم چورکوسلطان، محکوم کو حاکم، اوروہی نگاہ عمّاب راجہ کو پر جابنا دے۔ جو آن کی
آن میں انسانیت کی کا یا بلیت دے۔ تھم پاتے ہی مرید نے چھاگل اٹھائی، چونکہ وہ جانتا تھا کہ
سیجنے والا چھاگل بھی دیکھر ہاہے اور ساگر بھی۔

لهذاه ه اناسا گر کے قریب پہنچااور اناسا گر کی بوند بوند، قطرہ قطرہ چھا گل میں مجرلایا۔ اب ساگر ساگر ندر ہا بلکہ چیٹیل میدان بن گیا۔

اب اجمیر والوں کی آکھ کھی ، دن میں تارے نظر آنے گئے، پاؤں تلے زمین کھسک گئی، تب غریب نواز نے اپنی خاموش اواؤں سے مجھایا کہ ہمارا اور تہمارا یکی تو فرق ہے کہتم پائی کو تانش کرتے ہواور پانی ہمیں تلاش کرتا ہے۔ آٹکھیں کھولو، ہوش میں آؤ، دیکھوکہتم کس سے

آ تکھیں ملانا جا ہے ہو۔

میں نے یہی تو عرض کیا تھا کہ اردوکا ادیب صرف بولتا ہے کہ سمندرکوکوزے میں بند کر دیا مگرمیرے غریب نوازنے اسے عملاً کرکے دکھا دیا۔

معالی بات طح و بهن پرابهر آئی که کوئی نیاتخیل، نیا نکته، اورنی دریافت مو،لهذا مجھے اجازت دیجئے که دوبات عرض کی جائے۔

اناسا گرکوکوزے میں بھرتولیا گیا گریسرف چانا پھرتا واقعہ بی نہیں ہے بلکہ معاندین کے ایک اہم سوال کا مسکت اور دندان شکن جواب ہے۔ بہت بی ہوش سے من لیجئے کہ سوال کر بلا پر تھااور جواب اجمیر میں الرباہے۔

اب میں آپ کی توجہ جا ہتا ہوں، ذہن وفکر کی بھر پورتو اٹا ئیوں سے آنے والی مفتلوگو ساعت فرما کیں۔

حسين مظلوم تھے، مجبور نہيں:

مارا بیکمنا که سیدالشهد او ، نواسدرسول ، جگرگوشه بتول ، سیدی سرکار امام عالی مقائم میدان کربلای سیدی سرکار امام عالی مقائم میدان کربلای استی مطلوم " میته مگر " مجود " تهین بته ، اگر پانی کے ارادے ہے کربلاک زمین پر اپنی ایزیوں سے تحوکر مارد بیت تو تریزی بهرجا نتی ، چشمائل پڑتے ، میدان نیزواجل تقل بوجا تا ، مرفرف بانی می نظر آتا ، وه کفس ، ان میں ولی کر نظر سے ، آسد ، سی سرد سلمان پراپی نگاه کرم ونظر معاید الدول بنادیت ، ای لیات میاز بر بلوی نے فرمایا ہے :۔

اے دل گیر وائن ملطان اولیاء یعیٰ مسین این علی جان اولیاء

آب کمعلوم موتا چاہے کدورس کا و نبوت میں صین کوچ حامان تہیں کیا بلک بلایا بھی گیا ہے۔ واقتی رہتا جاہے کہ میر ریس کا دیا ماتے بھی تعاور بلائے بھی تھے۔ اس عنوان پر میری ایک مستقل تقریر ہے۔ "ورسگاہ اور خانقاہ" ورسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں بلایا جاتا ہے لیتی ایک عالم خاہر کسی طالب علم کو جوعلم بیندرہ برس میں ویتا ہے اللہ کا ولی اگر وہی علم کسی کو ویتا جاسے اللہ کا

آ کھے آ کھ ملاتا ہے اور کلیج میں انڈیل دیتا ہے کیونکہ درس گاہ میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہ میں ملاماحاتا ہے۔

میں عرض کررہا تھا کے حسین کو صرف پڑھایا نہیں گیا بلک علم طاہر وعلم باطن پلایا بھی گیا ہے۔ چنا نچہ تاریخ اسلام کا یہ واقعہ آپ کو یا د ہوگا کہ ایک بار آقائے دو جہاں نے چند صحابہ کرام کو تبلغ اسلام کے لیے فرمایا کہ تم فلاں جگہ جاؤو غیرہ وغیرہ و صحابہ کرام نے انتہائی ادب واحر ام سے عرض کیا یارسول اللہ ایکھم سرآ تھوں پر الیکن سرکار جمیل جہاں جیجے رہے ہیں ہم وہاں کی زبان نہیں جانے ،اس جانے کا حاصل کیا ہوگا۔

زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم گرید صفرات رات کوسوئے اورضی جب ایسے توجی جہاں جانا تھاا سے وہال کی زبان معلوم ہو چکی تھی۔ اس زبان بروہ قابو پانچے تھے۔

یمی میرا مدعا ہے کہ سرکار پڑھاتے بھی تھے اور پلاتے بھی تھے۔اس کو پڑھا نانہیں کہا جا تااس کو پلانا کہتے ہیں۔

اب آ ہے اصل مقصد، میں بہی تو کہ رہا تھا کہ سرکارامام حسین ولی بھی ہے اور ولی گر بھی تھے۔ انہیں صرف پڑھایا ہی نہیں گیا بلکہ پلایا بھی گیا۔ صرف درسگاہ نبوت ہی بین نہیں درس گاہ مرتضی اور تربیت گاہ فاطمہ میں بھی ان کی تعلیم ہوئی ہے۔ متن درسگاہ مصطفیٰ ہے اور مرتضی و بتول زہرااس کے شروح وحواثی ہیں۔ ایسے متن کے لیے ایسے ہی خاشیہ نگاروں کی ضرورت تھی، پھرکیا کہنااس متعلم کا جس کے معلم مصطفیٰ ہوں اور حاشیہ نگار مرتضی وفاطمہ ہوں۔

رید برید است ملم سفید نہیں بلک علم سید کہا جاتا ہے گویا حسین کو پڑھایا ہی نہیں جارہا ہے بلکہ پلایا کہ معلم سفید نہیں بلکہ اور علی کواس کا مجھی جار ہا ہے۔ پھر کہا اور علی کواس کا دروازہ دخیال تو فرما ہے بات کہال سے کہال تک پیٹی ۔

أَنَا مَدِينَنَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٍّ بَابُهَا ترجمه: مِينَ عَمْ كَاشِر بُوعَلَى اسكا دروازه -- الله الله الم اب خيال فرمايج بات كهال سي كهال ينجي جوخود براه راست مصطفى، مرتضى اورسيده سوال كربلاكا جواب اجميرے:

اس تفصیل میں کہیں میراعنوان بھول نہ جائے گا کہ سوال کر بلا پر ہے اور جواب اجمیر عل رہا ہے، لہذا پھرای نقطه آغاز پر آجا ہے کہ امام، کر بلا میں مظلوم تھے مجبور نہیں تھے۔ ایک سوال:۔

جب میں یہ کہتا ہوں کہ حسین مجبور نہیں تھے بلکہ مظلوم تھے تو ہمارا معاندا مام عالی مقام کا وثمن سیروال کرتا ہے کہ اگر حسین مجبور نہیں تھے تو علی اصغر کے لیے پانی کیوں نہ منگوایا؟ چھ مہینے کے بچے کا چیرہ اُٹر ا ہوا ہے، ہونٹوں پر خشکی اور پیڑی ہے، آئھ کے ڈھیلے ابھررہے ہیں، گلے میں کا نے پڑ گئے ہیں اور مجبور نہ ہوتے ہوئے بھی حسین پانی نہ منگوا سکے۔

جواب ن یکی تو وہ مقام ہے جہاں ہم پہنچانے جارہے ہیں، چونکہ امام حقیقت آشنا ہیں وہ جات ہیں اور اس کی مدد جانت ہیں کہ میں یہاں کرامت کا مظاہرہ کر نے نہیں آیا، اگر کوئی کرامت دکھائی اور اس کی مدد ہے کام لیا توبات ہی کیارہ گئی، زیادہ سے زیادہ باب کرامت میں دو چار کرامتوں کا مزیداضا فدہوں کی سات میں دو چار کرامتوں کا مزیداضا فدہوں کی سات کی

ا مصین کو یقین تھا کہ نانا جان کی امت پر تو یہ پہلی کر بلا ہے ابھی نہ جانے کہاں کہاں دانہ پانی بند کیا جائے گا اگر آج میں نے کر امت سے کام لیا اور پھر کہیں بہی حالات پیدا ہوئے تو یہامت مسلمہ کلیجہ مسوں کر رہ جائے گی اور میسوچ کراس کی ہمت پست ہوجائے گی کہ ہم میں سے کوئی حسین کر امت والانہیں ، لہذا می معرکہ کیے سرکیا جائے ؟

حسنین اس یقین واثق کے ساتھ میدان کر بلامیں ڈٹے ہوتے ہیں مادی طاقتوں کے ساتھ میدان کر بلامیں ڈٹے ہوتے ہیں مادی طاقتوں کے سامنے مادی جنگ کی جائے گی، لہذاعلی الرغم کھلے بندوں سے کہند یا:۔

ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں حسین کرامت والے ہیں مگرآپ کرامت دکھانہیں رہے کیونکہ انہیں قوم کو دستور فاطمہ سے فیصر ہا ہواس کی وسعتِ علم کا کوئی اندازہ کرسکتا ہے۔ نہ تو دینے والوں میں کوئی کی اور نہ لینے والے میں ،کوئی پڑھار ہا ہے اورکوئی پڑھ رہاہے ،کوئی بلار ہاہے کوئی سیراب ہورہا ہے۔

ذراغورتو فرمائے ، جس کی ایک لگاہ نبوت نے سیدنا ابو کرکو، صدیق .....سیدنا عمر کو، فاروق ....سیدنا مثان کو فنی وقی اور سیدناعلی کو ولی بنایا ہو، اس نے کیا کچھ حسین کو نددیا ہوگا۔ ہم سوچتے سوچتے ختم ہوجا عیں مگراس لیٹے اور دینے کی تہدتک نہ کائے سکیں۔

الله اكبراكيا كهنا حسين كم ملومرتبت كاجس في مصطفى كى كوديس معرفت حاصل المسلم الله الله الله المسلم المسلم

کوئی بدباطن اور آئھ کا اندھاہی کہ سے گا کہ حسین ولی نہیں تھے یا پھروہ کر بلامیں مجبور

\_=

، آ وُديکھوكة سين كوكيے پلايا جاتا تھا كم كم كم اعتا على معبت و بيار ميں سركار ابدقر ارصلى الله تعالى عليه وسلم الى الله تعالى عليه وسلم الى ديوساكرت\_

مجھے کہدلینے دیجئے کہ ایک طاہر بین آئھ تو صرف بدد کیدری ہے کہ نواسدرسول، نانا جان کی زبان چوس رہاہے مگر ایک حق مگر ، حق شناس آ کھاس کے سوایہ مجی دیکھ رہی ہے زبان کون چوس رہاہے؟ کس کی زبان اورکون می زبان چوس رہاہے؟

ذہن وگلر پردباؤڈالیے اور میرے جملے پرغور کیجئے کسی زبان اور کون می زبان ہے؟

کبھی بولے تو قرآن بن جائے اور بھی گویا ہوتو حدیث کا سرماییل جائے۔ گویا اس ایک زبان سے مدیث سے دونوں چشے پھوٹ رہے ہیں۔ ای نوک زبان سے قرآن کبھی ہے اور اسی زبان سے مدیث بھی۔ البذا اب جھے کہہ لینے دیجئے کہ خالی زبان نہیں چوی جارہی ہے، بلکہ اس کے پردے میں حکمتِ قرآن اور رموز احادیث بلائے جارہے ہیں۔ فائح مَدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذَالِکُ

اب تویقین ہوگیا ہوگا کہ امام حسین صرف ولی نہیں ولی گر تھے۔ای لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کر بلا میں حسین مظلوم تھے مجبور نہیں تھے اگروہ چاہتے تو ایر ایوں کی ٹھوکر سے میدان کر بلاکو جل تقل کر دیتے۔

حیات اور اصول زندگی دینا ہے۔ یعنی اے لوگو!اگرتم جینے کا ڈھنگ سکھنا چاہتے ہوتو حسین کو فاطمہ کے آگئن میں دیکھ لواوراگر مرنے کا سلیقہ سکھنا چاہتے ہوتو حسین کو کر بلا میں دیکھ لو، میں حتہیں موت وزندگی دونوں کاسبق پڑھانے آیا ہوں۔

لیکن ہمارامعا ند بہت ہی ضدی اور ہٹ دھرم ہے وہ ہماری اس بات پر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ گلے کی رگیس پُھلا پُھلا کر کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے ہم توبید کھنا چاہتے ہیں کہ اگرامام حسین کرامت والے تھے تو علی اصغرا ور خیمہ بیں موجود دوسرے اعز اعواقر باء کے لیے " پانی" کیوں نہ منگوایا۔

اب مجھے کہ لینے دیجے کہ میں نے بی تو کہا تھا کہ سوال کر بلا پر ہے اور جواب اجمیر سےد یا جارہا ہے۔

ارے نادانو امیرے غریب نواز نے "اناساگر" کا پانی منگواکر کیا بتایا .....؟ یہی تو بتایا کہ میں اور درخت اپنے پھل سے بچانا جا تا ہے۔
کہ میں اولا دھیں ہوں، وہ میرے باپ دادابی تو ہیں اور درخت اپنے پھل سے بچانا جا تا ہے۔
لہذائم کر بلا بی کومت دیکھو المجیر بھی دیکھو کہ جب ان کا بیٹا، پوتا ایسی کرامت والا ہوسکت ہے تو ان
کے اجدادوا مجاد کی کرامتوں کا کیا عالم ہوگالیکن ہمارا حریف ندمانے کی قتم کھائے بیشا ہے۔ وہ کہتا ہے آمیس منطق وفل فل کھول بھلیاں نہیں چا ہمیں ،ہم تو آئی کھوں کا مشاہدہ چا ہے ہیں، لہذا بات وہ کہو جو کھیج میں اثر جائے۔

لہذااے دوستو! ہمارے حریف کوآ واز دومیں اب وہ بات کہنے جارہا ہوں کہ ذہنوں کے زنگ آلود تالے ٹوٹ جا کیں گے۔ اب میں آپ کے انصاف کا طلب گار ہوں، ہمارے حریف سے کہد ہے کے کہ دیکھے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ حسین کے سامنے کون ہے اور خواجہ کے سامنے کون ہے اور خواجہ کے سامنے کون ہے اور خواجہ کے سامنے کون ہے۔

اب مجھے عرض کر لینے دہیجئے کے حسین کے سامنے یہ ہیں ( داڑھی پر ہاتھ پھیر کے ) یعنی داڑھی والے اور خواجہ کے سامنے وہ ہیں ( سر پر ہاتھ پھیر کے ) یعنی ایریل والے لہذا معلوم ہونا چاہیے کہ کرامت ایریل والوں کودکھائی جاتی ہے داڑھی والوں کونہیں۔

سیدناحسین پرتو بھی جلال طاری تھا کہ نانا کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور کرامت بھی دیکھنا چاہتا ہے،اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سوال کر بلا پرتھا اور جواب اجمیرے ل رہاہے۔

معذرت كے ساتھ بات بہت پھيل گئى، يس بيعرض كرر باتھا كدرسول اللہ جوديں اسے
لواور سركار جس منع كرويں اس سے رك جاؤ۔ اب جميں غور بيكرنا ہے كدرسول خدانے
جميں كيا ديا اور جم نے كياليا، وہ كيا ديں اور جم كياليں۔كيا وہ در جم ودينار ديں تو جم لے ليں، وہ
زر، زيين ديں تو جم لے ليں، باغ باغيجہ ديں تو جم لے ليں وغيرہ وغيرہ۔

اس لیے اس لین دین سے پہلے میسوچنا پڑے گا کہ منصب نبوت کیا ہے؟ منصب رسالت کیا ہے؟ منصب رسول اپنی امت کو کیا دے اور کیا دیے آیا ہے؟ پھروہی سوال باقی رو گیا کہ ہم کیا گیں۔
لیں۔

اب جھے کہ لینے دیجئے کہ نبی جس چیز کوفرض کہیں تم اسے فرض کہو، جے واجب کہیں اے مائز کہیں اے مروہ کہیں اے مائز کہیں اے مرحتی کہیں اے بدعت کہیں اے مرحتی کی کہیں اے مرحتی کہیں اے مرحتی کی کہیں ک

اس طرح کے احکام اوا مرونواہی ،اصول وضوابط خواہ وہ معاش سے متعلق ہوں یا معاو سے متعلق ہوں یا معاو سے محمدی ہے ا سے ،کسی سے بھی متعلق ہوں ہم اس میں رسول اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔گویا شریعت محمدی ہے اللہ کے حکمال میں میدوہ کھنکھناتے سکے ہیں جسے تم اپنی من مانی استعال نہیں کر سکتے۔شرک وہیں بولو جہاں مصطفیٰ بلوا نا جا ہیں اور بدعت ضلالت اسے کہو جے مصطفیٰ کہلوا نا جا ہیں ،اب آ ب اس اجمال کی تفصیل میں آ جا ہے۔

مزارات کی حاضری ،اعتراض وجواب :۔

یعنی اگر کوئی خواجہ غریب نواز کی قبرا طہر پڑنہیں جانا چاہتا تواپنے نہ جانے کی دلیل میں وہ یہ کہہ سکتا

اےنادانو!انساف ودیانت کا گلامت گھونؤ،ان تمام خرافات اورالزام تراشیول کے بعد تم یہ کہ کر گزرجانا چاہتے ہوکہ ہم تو کچھ نہیں کہتے۔ بورے پاک دامن بڑے نیک طینت ریاض آپ کو کچھ ہمیں جانتے ہیں

بهارامطاليه: -

ہورا سے بجہ ہے۔ ہمارا کہنا ہے ہے کہ آگر ہم تمہاری نظر میں " قبر بچوا" ہیں توائے گی کو چے میں کہنے کے بجائے خود ہم سے کیوں نہیں کہتے ۔ ایک بہت ہی سادہ ساشعر سطے ذہن پر انجر آیا ساعت فرمائیں۔ غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے گیروں سے سنا تم نے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا

یکیابات ہوئی کہ ہماری بات غیروں سے کہواورہم سے نہ کہو، لہذا جب بات آئی گئی میں ہوئی کہ ہماری بات فیروں سے کہواورہم سے نہ کہو، لہذا جب بات آئی گئی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شکایات واعتر اضات پرایک فیصلہ کن گفتگو کر لی جائے تا کہ ذہن میں کوئی چیستا ہوا کا نثا ندرہ جائے، اب ہم تدریجا اپنے معمولات کا سرسری جائزہ لینا چاہتے ہیں۔

ایک نئی بحث کا آغاز (قبر کی حاضری اور دیگر مراسم):-

قبری عاضری،ایصال تواب، چادراور پھول ڈالنا، مدد مانگنا، چادر چومنا وغیرہ وغیرہ جبری عاضری،ایصال تواب، چادراور پھول ڈالنا، مدد مانگنا، چادر پومنا وغیرہ جبال تک قبروں کی حاضری کا مسلہ ہے،"یادیں مٹائی نہ جا کیں بلکہ آئبیں برقر اررکھا جائے" (۱) بہاس گفتگو کی تفصیل ہے جواس عنوان کے تحت آپکی ہے۔

آپاسے ملاحظ فرمائیں اس میں اچھے فاصے اشارات ملیں گے جس میں ، میں نے بیدواضح کیا ہے کہ ہم نے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کو حضرت آ مندرضی الله تعالی عنها کی قبریر دیکھا۔ ہم نے سرکار دوعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو شہدائے احد کی قبروں پردیکھا، ہم نے حضرت عاکثہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کو دیکھا کہ انہوں نے رسول الله کی قبر انور، صدیت اکبراور فاروق عاکشم کی قبورا توریح حاضری دی ۔خودسرکارخواج فریب نواز نے اعظم کی قبورا توریح حاضری دی ۔خودسرکارخواج فریب نواز نے داتا سنج بخش لا ہوری کی قبریر حاضری دی ۔خودسرکار نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری قبریر

ہے کہ میرے آقاؤں نے مجھے روکا ہے، میری کتابوں نے مجھے پر پابندی لگائی، میرے مولویوں نے مجھے نے کا دلیل میں وہ بیساری ہاتیں کہہ سکتا نے مجھے نے کی دلیل میں وہ بیساری ہاتیں کہہ سکتا ہے گرشرک و بدعت نہیں بول سکتا بعنی شرک و ہیں بولو جہاں رسول خدا بلوانا چا ہیں اور بدعت و ہیں کہو جہاں مصطفیٰ کہلوانا چا ہیں۔ یہ تمہاری تجوری کا خانہ ساز سکہ نہیں ہے کہ اسے جہاں چا ہو استعمال کر لو۔

آج کچھالیے لوگ بھی ہیں جوادلیائے کرام کے مزاروں پر نہ تو خود جاتے ہیں اور نہ ہی کمی کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ شرک و ہمت کا پٹارہ لیے بیٹھے ہیں۔ شرک و بدعت کا پٹارہ لیے بیٹھے ہیں۔ شرک و بدعت کی تفصیلی بحث تو آپ اس عنوان کے تحت ساعت فرمائے گا آج میں ان گر ہوں کو کھول دینا چاہتا ہوں جومزارات کی حاضری ہے متعلق ہیں۔

سب سے پہلے تو آپ بید نہی نشین کرلیں کہ مزارات پرجائے تو ہم لوگ ہیں مگر حاشیہ بیلاگاتے ہیں۔ گویا کتاب ہماری ہے اور ترجمہ آنجناب کررہے ہیں۔ میں بید کہتا ہوں کہ تم ہوٹلوں میں ہمارے خلاف میں ہمارے خلاف میں ہمارے خلاف بیس کے خلاف میں ہمارے خلاف کرتے ہو، کو چہ و بازار میں ہمارے اوپر طعنے کتے ہو، اٹھتے ہیٹھتے ہمیں قبر پجوا کہتے ہو، زہرا فشانی کرتے ہو، کو چہ و بازار میں ہمارے اوپر طعنے کتے ہو، اٹھتے ہمیں قبر پجوا کہتے ہو، اس کے باوجود تہمارا کہنا ہے کہ ہم تو کھے تھی ہیں کہتے ، آخراس الزام تراثی ، بہتان بندی ، غلط بیانی اور بدزبانی کے بعدتم اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا چوراہے کی جنگ لڑنا چاہتے ہو یا ہا تھا پائی کرنا چاہتے ہو؟ اور جہاں تہمارا بس چلتا ہے وہاں یہ بھی ہور ہا ہے ، تہمیں شرم و غیرت آنی چاہیے۔ خالص عقیدے اور علمی مسائل کوتم نے اپنی چرب زبانی اور تو تباز دکی آزمائش گاہ میں ڈال دیا ہے۔

علاوہ ازیں بیفرائف و واجبات کی حیثیت نہیں رکھتے۔ بعض فروی مسائل ہیں اورتم نے انہیں اس قدراچھال دیاہے کہ قوم و و دھڑوں میں بٹ گئی اور ہماری اکائی دوئی سے بدل گئی، آج ان ہی مسائل کا ہرجگہ رونار دیا جارہا ہے۔

اے چٹم اشک بازو ذرا دیکھ تو سمی یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

(۱) مصنف کی کتاب "یادیں مثانی نہ جا نمیں بلکہ انہیں برقر اررکھا جائے "ادارہ کے تحت پہلے ہی شائع ہو پیکی ہے۔

جب موت نہیں تو اس کی قبرنہیں، جب قبرنہیں تو اس کی چا درنہیں،معلوم ہوا قبرادر چا در بیر خدا کے لیے نہیں ہیں بلکہ بیتو محبوب خدا کے لیے ہے۔

اتنی واضح صراحت کے بعد بھی پو جنے اور چوسنے کا فرق نہ سمجھا جائے تو اس کے علاوہ اور کیا کہیے۔ یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے مری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور

میں نے دہلیزکو چو ما، چوکھٹ کو چو ما، چا درکو چو ما، اس چو منے کوانہوں نے پوجنے سے تعبیر کیا۔ میں انساف کا طلب گار ہوں اگر اس چو منے کا نام پوجنا رکھ دیا جائے تو حجر اسود بھی چو ما جاتا ہے، غلاف کی عبہ بھی چو ما جاتا ہے، قرآن کا جزدان بھی چو ما جاتا ہے، اب کیا یہ چو منے والے سب کے سب بجاری ہیں اور شرک ہیں؟ بتلا کیں؟

ایک بات بہیں واضح کردی جائے ، تاکہ پو جنے اور چو منے کافرق نمایاں ہوجائے۔
اسلام کا دورآ غاز دیکھئے کہ رسول خدانے اللہ کے گھرسے تین سوساٹھ پھروں کو نکال
پینکا۔ بیسب پھر ہی تو تھے لیکن اس گھر میں ایک پھرکونصب کر دیا جے چو ماجا تا ہے۔ اب اس
فرق کو واضح سیجئے کہ دونوں پھر ہی تو ہیں گر ایک کو نکالا گیا اور دوسرے کو جمایا گیا، نصب کر دیا گیا۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پھر پوجا جاتا تھا اسے نکال دیا گیا اور جو چو ماجا تا تھا اسے بھا دیا گیا۔ جب اللہ کے گھر میں پھر چو ماجائے اور اسے پوجنا نہ کہا جائے تو غریب نواز کی
چوکھٹ اور والمیز پر چو منے کو پوجنا کیوں کر کہا جاسکتا ہے؟

عاور جومنا :\_

خوش میده اسل خرار فرک ادائی کے بعد قرآن کی طافت کرنا جاہتا ہے تو پہلے طاوت میں کرنا بکدائے جومتا ہے۔ جہدہ وہ جومتا ہے تر بوسند کس پر پڑتا ہے۔ آخر جزوان ہی برقوع کے ٹراہی تر ہے؟ تو کیا مسلمانوں کو گیڑا چوشنے کا میضہ ہوگیا ہے؟

وگرایی بات ہوتی کہ جارامزاج کیڑائی پوسے کر ہوتا تو ہم کمی کاتھ مرچیٹ کے ہاں جاتے اور خوب کیڑے چوستے ، اپنی ٹیروانی چوکی جاتی ، اپناوامن چوماجا تا گراید انہیں ہے۔ طاخری نه دی اس نے مجھ پرظلم کیا۔ سرکار نے بیکھی فرمایا جس نے میری قبراطم پر حاضری دی اس پرمیری شفاعت واجب ہوگئی۔

لہذااں مقام پر بیھنے کے لیے بیاشارات کافی ہیں،اباس پر ہمیں ساری گفتگو کرنانہیں ہے۔ مغالطہ (چومنااور پو جنا):۔

ان کاسب سے بردا فریب اور مفالطہ یہ ہے کہ یہ "چومنے" کو "پوجنا" کہتے ہیں۔
خود میرامعمول یہ ہے کہ میں غریب نواز کے آستانہ پر حاضری دیتا ہوں تو میں حاضری میں بلند
دروازہ جو نظام حیدر آبادد کن کی غلامی کی نشانی ہے، میں اس کا پہلا زینہ چومتا ہوں اور یہ چومنا
دات کے اندھیرے اور کالی کو گھڑی میں نہیں بلکہ لاکھوں لاکھ کے مجمع میں تھا۔ کو یا میں نے چو مااور
انہوں نے کہا کہ پوجا۔

اب ان سے دریافت سیجے اگراس طرح کے چومنے کا نام پو جنار کھ دیا جائے تواس دنیا میں ہمیں کوئی مسلمان مل سکے گا؟

واحسرتا! مسلمانوں کوکافرومشرک بنانے کاجذبه اپنی صدود سے اس قدر تجاوز کر چکا ہے
کہ اس نے آتھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ حق و ناحق کا امتیاز جاتا رہا۔ اس لیے مجھے کہد لینے
دیجے کہ بو چنا اور ہے اور چومنا اور ہے۔ بوجنا وہاں بولا جاتا ہے جہاں کسی کو معبود ہجھ کر حاضری
دی جائے۔ خوش عقیدہ من مسلمان ہر چند کہ اولیائے اللہ کے مزارات پر حاضری دیتا ہے مگر وہ
صاحب مزار کو اللہ نہیں کہتا بلکہ محبوب خدا کہتا ہے، وہ ہزرگان دین کے کشف و کرامات اور ریاضت
و مجاہدات کا قائل ہے مگر وہ ان کو اللہ کی مخلوق اور بندہ ہی کہتا ہے۔ وہ انہیں ہرگز ہرگز اللہ اور خدا
نہیں کہتا ہے۔ وہ انہیں مراحت کے باوجود چومنے کو بوجنا کہنے کو تعصب ہتگ نظری ، دلی دشنی،
الزام تراشی اور حقائق سے چشم بوشی نہ کہا جائے ؟

ع آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے؟ پیتوالیا کوئی سر پھراہی ہوگا جو کیے کہ بندہ تہیں خدالیٹا ہوا ہے۔ بیعقیدہ تو مسلمانوں کو ماں کی گود میں ہی مل جاتا ہے کہ اللہ حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ کوموت نہیں، ہے مثلا کوبہ کی تعظیم ہر خص پر واجب ہے خواہ دیکھے یا نددیکھے اس لیے کد سرکار نے فرمایا کہ کوئی

بول و ہراز (پیشاب و پانخانہ) کے وقت نداستقبال قبلہ کرے اور نہ تو اسند بارقبلہ۔ بیتکم دیکھنے یانہ

دیکھنے مے متعلق نہیں ہے۔ جولوگ تعظیم کا دارو مدارد کیھنے پر کرتے ہیں ان کی بناء پر تو صرف وہی

تعظیم کرے جود کھیے یعنی صرف مکہ مکرمہ کے رہائش وہ لوگ جو کعبہ کی چہار دیواری کود کھتے رہتے

ہیں وہی اس کی تعظیم کریں لہذا قیام ، میلا دہیں یہ کہنا کہ کیاتم رسول کود کیھتے ہو؟ یہ بے عقلی کی دلیل

اور خلاف اصول بات ہے۔

رم) حضرت سيدنا ابو يوسف عليه الرحمه قاضى القضاة في الكيشخص كونل كاحكم وحديا صرف اس ليح كه آپ دسترخوان پر بينظيم ہوئے تصادر كدوشريف تناول فرمار ہے تتے جوسركار كى محبوب ترين غذا ہے۔ آنے والے نے كہا:۔

الأأجب القرع المقرع المنادوكوب في المناه

کدو کے محبوب و پندیدہ نہ ہونے پر قل کا تھم کیوں دیا ہے کہ کدو کو کہتے ہیں حضور کو پہند ہے۔ کدوکوسرکار سے نبعت ہے۔ " قرع "عربی زباد ہمسلید کدوکو کہتے ہیں جس کو ہماری زبان میں لوکی اور کدودونوں کہتے ہیں۔

بدویوں سے لوگوں نے دریافت کیا بیتم کے بوئ کنگر اور پھر چوم رہے ہو۔ فور آان جنگل کے رہنے والوں نے جواب دیا ، یہ کنگر بختر سمجھ کرنہیں چوما جارہا ہے بلکہ یہاں سے مدینہ کی سرحد شروع ہوگئ ہے۔ یہاں کے ایک ایک ذرہ کونسبت ہے میرے سرکار سے، اس لیے یہاں کا ایک ایک ذرہ اس قابل ہے کہ اسے بوسد یا جائے ، چوما جائے۔ معلوم ہوا کہ وہ جز دان کو کپڑا سمجھ کرنہیں چوم رہاہے بلکہ نبست قرآن کو چوم رہاہے۔ بس ایسے ہی جومسلمان اللہ کے ولی کی قبر کی چادر چوم رہاہے اس لیے نہیں کہ کم خواب ومخمل سمجھ کر چوم رہاہے بلکہ نبست ولایت اور نبست خواص کو چوم رہاہے کسی کمتر اور چھوٹی شئے کو جب کسی بڑی شئے سے نبست ہوجاتی ہے قاس میں بھی بڑائی آجاتی ہے۔

نسبت کی بحث (تعظیم، نسبت، بوسه):۔

نبیت بذات خود نہ تو حسن ہے اور نہ فتح ۔ نبیت کی اچھائی، یُرائی منسوب الیہ کے اعتبار سے ہے جیسے زمان، مکان نہ فی نفسہ حسن ہے اور نہ فتجے۔ مثلاً جمعہ کا دن افضل ہے چونکہ حضرت آ دم علیہ السلام کی ولا دت باسعادت کا دن ہے اور دوشنبہ سب سے افضل ہے چونکہ سرکار کی ولا دت باسعادت کا دن ہے۔

- (۱) ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور ہم دوشنبہ کوروزہ رکھیں ۔حضور نے قرمایا ہاں چونکہ و لدت فید میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ایے ہی زمین کا وہ حصہ جس سے سرکار کا جسدا طہر لگاہے وہ کا نتات کے ہر حصہ سے افضل واعلیٰ ہے۔
- (۲) سیدنا امام ما لک جواکا برمحدثین سے ہیں اور جن کو حضور کے بطور پیشن گوئی عالم مدینہ فرمایا ہے وہ ایک مرتبہ علاء وفضلاء کے ساتھ مدینہ کی ایک گلی سے گزرر ہے تھے۔ ایک کی اور پرانی دیوارکود کی کر آپ نے بوسد یا۔ لوگوں کے استفسار پر آپ نے فرمایا کہ اس دیوار کی قد امت اور پرانا بن بیہ بتلا تا ہے کہ مکن ہے ادھر سے میرے سرکارکا گزرہوا ہوا ور سرکار کا منازست کرم اس پرد کھ دیا ہو۔ اس لیے اس کو نسبت ہے میرے سرکارسے۔
- (۳) حضرت علامه جامی علیه الرحمه کامدینه کی سرزمین پرپیشاب و پاخانه نه کرنا اور جواب میں پیه فرمانا که کہیں اس مقام پرمیری سرکار کا قدم ناز ، زندگی مبارک میں ند پردسگیا ہو۔

یہ کیسے ممکن ہے کہ جہال سرکار کا قدم ناز پڑ جائے وہاں پیشاب پاخانہ کیا جائے۔ حضرت جامی نے سرکار کا قدم نہیں دیکھا تھا پھر بھی تنظیم کی یعنی صرف قدم کا تصور تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی تنظیم کے ملیے دیکھنا ضروری نہیں ہے بلکہ تصور بھی انسان کو واجب التعظیم بنادیتا اا) ادائیگی متحب کے لیے محبت کی ضرورت ہے، محبت خود ایک متقل قانون ہے اس کو دوسرے قانون کی حاجت نہیں ہے۔ فرائض و واجبات اور سنن کے لیے مار پید دھمکی کی ضرورت ہے۔

ضرورت ہوئی ہے مگر متحب کے لیے صرف محبت کی ضرورت ہے۔

یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے
جو کچھ بیاں ہوا وہ آغاز باب تھا

- (2) سیدنا امام اعظم ابوصنیفه علیه الرحمه وعظ فرمارے تھے، دوران وعظ آپ متعدد بار کھڑے ہوئے۔ دعظ کے بعدلوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کے بار بار کھڑے ہونے کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا، خاندان اہل بیت کا ایک چھوٹا سابچ کھیل رہاتھا، جب وہ ادھر سے گزرتا تو میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوجاتا تھا سے کیوں صرف اس لیے کہ اسے نسبت ہے سرکار اللہ ہے۔
- - 9) جزدان مناكر وفي چوسے بيں مرف اس ليے كدليك كى عقر آن معطیٰ ہے۔
- ۱۰) ایسے بی ایک انسان خواجہ غریب نواز وشہنشاہ بغداد کے دربار اندی میں عاصر بہتا ہے تو مزار مبارک کی چادر کوچ متاہے میوسد بناہے جسین وخوبعدورت وقیمتی کی اسجھ کرئیس مسرف اس لیے کہ اس کوشہنشاہ بغداد وسلطان البند سے تعلق ہوگیا ہے۔ بیٹرہ ہے نبیت کا۔

بی قد دونگا ہوں کا فرق ہے کہ کسی کی نگاہ صرف خواجہ کے روضہ پاک کی اینٹ اور پھر دیکھتی ہے اور کسی کی حقیقت شناس نگاہ کنکر دپھر کو چوم کر خواجہ کی روحانیت کودیکھتی ہے۔ بیاتو نگاہ کا فرق ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمَٰدُ لِلَّهِ وَ صَلَواتُ اللَّهِ وَ سَلاَ مُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللَّهِ وَ الِهِ وَ صَحْبِهِ ٱلجُمَعِيْنَ

مسلمانوں میں ایک ایساطقد پایاجاتا ہے جوسارے مسلمانوں کواس جرم میں کا فرقرار رہتے ہوں۔ اس دیتا ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ اس طرح کو یا جہور مسلمین بت پرتی کا شکار ہیں (معاذ اللہ)۔

اس لیے میں نے مناسب خیال کیا کہ وسلہ کے بارے میں آئمہ اسلام کی آراء پیش کروں کیونکہ انہیں حضرات کواس بات کاحق حاصل ہے کہ تو حید، شرک اور بت برتی کے درمیان خطوا متیاز کھنے کئیں اور ہرا کی کواکی دوسرے سے الگ الگ کر کے دکھادیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اس بات کو بھی مجوظ رکھا ہے کہ اس مسئلہ ہے متعلق کتاب وسنت کے دلائل جیش کرد نے جا کمیں اس طرح یوفقررسالہ تیار ہوگیا جے "محق التول فی مسئلہ التوسل" کانام دیا گیا۔

الله تعالى كى مداورتوفيق بي محقطوكا آغازكرتے بيں وسلدك بارے بيل ايك طبقه كا مزاج بيت كار الله على الله على الله كامزاج بيت كراردية بيل كه مسلمانوں كواس كے سبب مشرك قراردية بيل -

اس مسئلہ میں اس طبقہ نے جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ صدورہ اور کرور ہیں۔اس کے برقس وسیلہ کے تن ہونے کے جود لاکل ہیں وہ نہایت روش اور واضح ہیں۔

ان لوگوں کی باتوں میں جائی کہاں ہے ہو کتی ہے، ان کے خلاف کتاب دسنت کے مجمد ولائل ہیں، عقلی دلیل میں اور امت کا متوارث عمل بھی۔

كتابالشد

قرآن كبتائ -

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (ماكده: ٣٥) خداكى طرف وسيلة تلاش كرو-وسيلة فخصيتوں كا بھى موسكتا ہے اور عمل صالح كا بھى اور لفظ وسيلدا بے عموم كے باعث

دولوں کوشائل ہے، ملک شریعت میں اس مضعفیتوں بی کاوسلہ پہلے بھے میں آتا ہے پھراس سلسلے
میں ہے کہنا کہ صرف زندہ مختصیت کا وسیلہ الیاجا سکتا ہے، بیاس کا عقیدہ ہوسکتا ہے جس کا خیال ہوکہ
مدین جسموں سے جدا ہونے کے بعد فتا ہوجاتی ہیں جس کا مطلب بیہوا کہ حضر ونشر بھی کوئی چیز
میں اور دوس سے جسموں سے جدا ہوجانے کے بعد ان کے احساسات وادرا کات بھی فتا ہوجائے ہیں اور فاہر ہے کہ بیاب شرعی دلیوں کے سرائر خلاف ہے۔

بی جوکها گیا ہے کہ آیت فدکورہ میں لفظ وسیل شخصیتوں سے وسیلہ لینے کو بھی شال ہے، یہ محل کسی عامی کی رائے نہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ صرف وسیلہ کے لغوی عموم سے اسے اخذ کرلیا گیا ہو مکل میں عامین حضرت عمر فاروق اعظم ہے جی محقول ہے۔ بارش کے لیے دعا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لیا اور بیا لفاظ استعال کیے:۔

هنداً وَاللَّهِ الْوَسِيلَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلٌ بخدا بير عباس رض الله تعالى عند ) الله يح صفوروسيله بين

سانت ـ

ا) معرف على بن صفيف رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كد -يَا مُحَمَّدُ إِنِّى قَوَجَهُتُ بِكَ إِلَى وَيَّى

اے محصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہلی آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا۔ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نامینا محانی کو بذات خود میالفاظ بتائے ..... فلا ہر ہاں میں شخصیت کا وسیلہ ہے مل کانہیں ۔اس حدیث کواس کے فلا ہری معنی سے پھیر کرکوئی دوسرا معنی نکالنا ہوائے نفس کی بیروی میں تحریف کلمات کا ارتکاب کہلائے گا۔

رہی ہے بات کہ تاہیا محالی کی دعا کی مقبولیت حضور کے دعا کردیے ہے ہوئی (جس کا روایت میں کوئی وکرٹیس) یا خودا نمی صحالی کے دعا کرنے سے ہوئی۔ یہ ہماری بحث سے الگ بات ہے۔ ہماری ولیل تو صرف حضور سے مردی بید عاہے۔ اس روایت پرکوئی تقید بھی نہیں کر سکتا ، کیونکہ حد ثین کی ایک جماعت نے اس کوشیح قرار دیاہے جس کی قدر سے تفسیل ہم آگے دے

-- 12-

٢) حفرت فاطمه بنت اسدرضی الله تعالی عنها کی روایت میں بیالفاظ آئے ہیں: ۔
بِحَقِ نَبِیّکَ وَ الْاَنْبِیّاءِ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِیْ
اسے رب اید عاقبول فرما، اپنے نی اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے

اس مدیث کے سارے رادی علاوہ روح بن صلاح کے ثقہ اور معتر ہیں۔ روح بن صلاح کے ثقہ اور معتر ہیں۔ روح بن صلاح کے بارے میں حاکم نے فرمایا ہے" میں معتر اور ثقہ ہیں" این حبان نے بھی ان کو ثقہ اور معتبر راویوں میں شار کیا ہے۔ اس مدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وسیلہ میں زندوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

اس روایت میں صاف فظوں میں انبیاء کی جاہ ومنزلت سے وسیلہ موجود ہے۔

س) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بیالفاظ آئے ہیں ۔

اَلْلَهُمَّ اِنِّی اَسْاَلُکَ بِحَقِّ الْسَّائِلِیْنَ عَلَیْکَ

اے اللہ اسوال کرنے والوں کا تیرے یہاں جوت ہے اس کے وسیلہ سے میں

بیمی سے سوال کرتا ہوں ۔

بیمی سے سوال کرتا ہوں ۔

اس میں سارے ہی مسلمانوں کا وسلم ہوناہ وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں۔اس حدیث کے ایک راوی ابن موفق ، ابن مرزوق سے روایت کرتے ہیں اپنی سند کے اندر منفر ذہیں ساتھ ہی ابن مرزوق سے مسلم کے راویوں میں سے ایک ہیں اور دوسرے راوی عطیہ کی کئی روایتوں کو ترزی نے سن کہا ہے۔ (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے)۔

انبیاءوصلیاءخواہ زندہ ہوں یا وصال کر چکے ہوں ،ان کا دسیلہ لا ناہر دور میں امت مسلمہ کا وطیر ہاور طریقہ رہاہے۔

م) استقاء (بارش کی دعا) کے سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے بیا لفاظ ہیں:۔ وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمْ نَبِيّنَا اے اللہ اہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چھا کا وسلہ لاتے ہیں

بیالفاظ وضاحت کرتے ہیں کہ صحابہ نے خود صحابہ کا وسیلہ لیا ہے۔ اس روایت میں معابہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا وسیلہ عیاں ہے۔

سر جملداگر چ خرک صورت میں ہے کین انشائے توسل کے لیے لایا گیا ہے اور سے

وہمل حضرت عباس ہے ہے۔ جملہ خبریہ کے دوہی مقصد ہواکرتے ہیں۔ایک تو یہ کہ خاطب وعلم

میں ، مخبرا ہے باخبر کرنا چاہتا ہے جیسے کوئی کہے میں کل تمہار ہے گھر گیا تھا مگرتم موجود نہ تھے .....

ورسرے یہ کہ خاطب تو جانتا ہے مگر مخبرا سے بیتانا چاہتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں، جیسے کوئی کہے کہ

ورسرے یہ کہ خاطب تو جانتا ہے مگر مجھ سے ملاقات نہ ہو سکی اور حضرت عمر کے قول (اے خدا! ہم

میری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں) میں خبر کے دونوں ہی معنی مکن ہیں۔اس لیے

میری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں) میں خبر کے دونوں ہی معنی مکن ہیں۔اس لیے

میری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ لاتے ہیں) میں خبر کے دونوں ہی معنی مکن ہیں۔اس لیے

میری بارگاہ میں اس دعاء سے انشائے توسل اور حضرت عباس کو بارگاہ اللی میں وسیلہ لانا ہی مقصود

حضرت عمر کی اس دعاء سے انشائے توسل اور حضرت عباس کو بارگاہ اللی میں وسیلہ لانا ہی مقصود

اور حدیث کے گڑے گئا انتوسگال میں بھی وہی پچے ہے جدیہ جملہ میں ہے۔ اس کے علاوہ صحابی کا قول سے نظرے گئا اس ہم ایراہی کرتے ہیں۔ اس فدکورہ قول کے زمانہ سے علاوہ صحابی کا قول سے نفور سلی اللہ تعالی سلیے زمانہ میں کسی فعل کے ہوئے کو بتا تا ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کرام ، حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں بھی اور رفیق اعلیٰ سے جاسلے کے بعد بھی عام رمادہ تک آپ کا وسیلہ علیہ وسیلہ حضور کی ظاہری زندگی ہی تک محدود تھا، یہ لایا کرتے تھے۔ اس لیے کسی کا یہ کہنا کہ بید وسیلہ حضور کی ظاہری زندگی ہی تک محدود تھا، یہ خواہشات نفسانی کی بیروی اور الفاظ حدیث کی تحریف اور تا ویلی بلادلیل ہے۔

حواجشات تعمای ی پیروی اور الله تعمال می کیدوی اور الله تعمال عند نے اپنے عہد میں استیقاء کے لیے حضور مسلی الله تعالی عند کا وسیلہ لیا، اس سے ثابت ہوتا مسلی الله تعالی علیہ وسلم کے بجائے حضرت عباس رضی الله تعالی عند کا وسیلہ لیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے نزدیک انبیاء سے ان کی وفات کے بعد وسیلہ لینا جائز نہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مطلب کسی طرح اس حدیث سے اخذ نہیں ہوتا ..... بلکہ بیا یک ناکام کوشش اور ناممکن خیال کہ یہ مطلب کسی طرح اس حدیث سے اخذ نہیں ہوتا ..... بلکہ بیا یک می خوان کے حاشیہ خیال میں بھی ہے۔ اس قائل نے حضرت عمر کی طرف ایسی چیز منسوب کردی ہے جوان کے حاشیہ خیال میں بھی

کوئی مخبائش نہیں۔ بیعدیث سیح سند کے ساتھ ابن الی شیبہ نے روایت کی ہے۔
(فتح الباری، لابن جمرعسقلانی ص ۹)

٧) حضرت عثمان بن حنیف کی ذکورہ حدیث، جس میں خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آن کو دعائے حاجت کی تعلیم فرمائی، حضرت عثمان بن حنیف کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دعائے حاجت کی تعلیم فرمائی، حضرت عثمان بن حفیف کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا وسلہ لایا گیا ہے۔

ایک کام تھا۔ اس روایت میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا وسلہ لایا گیا ہے۔

ہے جس ہے کی کو بھی افکار نہیں ہوسکتا۔

ہے، سے فاقو فاتھ رہے۔ اس مدیث کو طبر اِنی نے صحیح قرار دیا ہے اور ابوالحن بیٹی نے مجمع الزوائد میں الے نقل کیاہے جس کی قدر سے تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

یہ اس میں اس میں ہے۔ اس میں ہے اس متعلق روایات واحادیث کوایک خاص جزء میں محدث کمیر محمد عابد سندی نے وسلد سے متعلق روایات واحادیث کوایک خاص جزء میں جمع کیا ہے۔ یہ مجموعہ بہت جامع اور کافی وشافی ہے۔

امت كادستورل:-

آغاز اسلام سے اب تک ہرزمانہ میں انبیاء وصلاء کا دسیار لینا امت مسلمہ کا دستور رہا ہے۔ اس سلسلہ میں تاریخ میں اتنا کچھ موجود ہے جس کا احاظ نہیں کیا جاسکا۔ ۱)"مناسک امام احمہ" میں خداکی بارگاہ میں ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وسیار لینے سے متعلق ابو کمرمردزی کی روایت موجود ہے۔

ا بور رور ال مارية المارية ال

سر) ہم نے "السیف العقیل " کے تکملہ میں ان کے الفاظ بیان کردیتے ہیں۔
م) امام شافعی کا امام ابو حذیف کا وسیلہ لا ناصحے سند کے ساتھ تاریخ خطیب کے شروع میں مذکور ہے۔
۵) حافظ عبد النی مقدی حنبلی نے اپنے لاعلاج پھوڑے سے شفایا بی کے لیے امام احمد کی قبر پر ہاتھ ہے۔

ا۔ حافظ ضیاء مقدی نے اپنے استاذ موصوف سے س کرا پی کتاب "الحکایات المنشورہ" نہیں،ان کی زبان سے ایسے خیال کا اظہار تو بہت دور کی بات ہے۔

ایسا مطلب بتاتا اپن رائے سے ایک صحیح اور صریح صدیث کو لغواور باطل تھیرانے کا مصدات ہوگا۔

ہاں! حضرت عمر کے اس عمل سے بیٹوت فراہم ہوتا ہے کہ جس طرح نی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کا دسیلہ لا یا جا کر اور درست علیہ وہلہ لا یا جا کر اور درست ہے۔استیعاب از ابن عبد البر میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ:۔

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے دور خلافت میں عام رمادہ کا هدار شخت قط سالی ہوئی۔ حضرت عمر ضی الله تعالی عند نے حضرت عمر ضی الله تعالی عند ہے حض کیا، امیر الموشین! بنی اسرائیل جب اس طرح کی قط سالی میں مبتلا ہوتے تو انبیاء علیم السلام کے رشتہ واروں کے وسلد سے بارش کے لیے دعا کرتے۔ حضرت عمر نے فرمایا ۔۔۔۔۔ چھا تو یہ رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم کے بچا، آپ کے والد کے بھائی اور بنو ہاشم کے سردار حضرت عباس موجود ہیں۔ یہ کہ کہ حضرت عمر، حضرت عباس رضی الله تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے قط سالی کا فشکوہ کیا۔

کیااب بھی واضح نہ ہوا کہ حفرت عمر کا حفرت عباس کی شخصیت کا وسیلہ لانا، اس لیے نہ تھا کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خال حقیق سے جاملے ہیں، پکار کو سنتے نہیں اور خدا کے یہاں ان کا کوئی مرتبہ نہیں؟ معاذ اللہ! ایسا کیے ہوسکتا ہے؟ یہا کیک برا ابتہان ہوگا۔

۵) ما لک دار سے مروی جدیث ہے، حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے عبد خلافت میں ایک مرتبہ قط پڑا۔ حضرت بلال بن حارث، نمی صلی اللہ تعالی علیہ و کلم کے روضہ اقدی پر حاضر ہوئے اور اس طرح عرض کیا یا رسول اللہ ! اللہ تعالی سے اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کریں ۔ لوگ تباہ ہو رہے ہیں ۔ حضرت بلال بن حارث کو خواب میں زیارت نصیب ہوئی ۔ حضورت ان سے فر ما یا عمر کے پاس جاؤ، ان سے سلام کھواور بشارت دے دو کہ اب بارش ہوگ ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کا وسلم لا نااس حدیث سے اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ اس سے انکار ک

فالمبين موتار

(ام) پھرآ گے فرماتے ہیں ....اہے بھین میں جب میں زیرتعلیم تھا، اس وقت یہ بحث پڑھتا"

معوادت لا اول لھا "واقعات جن كا آغاز نہیں۔ میں اس بحث كو بجھنے كى كوشش ہى كرر ہاتھا كہ

ايك مرتبہ میں نے اپنے والدكو خواب میں و يكھا۔ فرماتے ہیں ....اس بحث كى بہترین دلیل یہ

ہے كہ ایک حال سے دوسرے حال كى طرف منتقل ہونے كو حركت كہتے ہیں۔ اس طرح حركت كا تقاضا ہے كہ اس سے پہلے كوئى چيز موجود نہ ہو۔ اس طرح دونوں كا ایک ساتھ وجود ہوا ور ازل كا تقاضا ہے كہ اس سے پہلے كوئى چيز موجود نہ ہو۔ اس طرح دونوں كا ایک ساتھ وجود ميں آئالان أمال ہوگا۔

پھرمصنف اس دلیل پرتبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کداس مسئلہ میں اب تک جو کچھ مھی کہا گیا ہے ان میں سب سے بہتر بید لیل ہے۔

(٣) میں نے ساہے کہ فردوی نے جب سلطان محمود کہتگین کے نام پر اپنامشہورشاہ نامہ مرتب کیا اور سلطان نے ساہ کا صلدادانہ کیا، تواس کے اندرا کی طرح کی بدد لی پیدا ہوگئی۔وہ اس سخاش میں مقا کہ اس نے "رستم" کوخواب میں ویکھا۔رستم اس سے کہدر ہاہے تم نے اس کتاب میں میری بوی تعریف کی ہے اور میں مردہ ہوں تم کوصلہ نہیں دے سکتا۔ ہاں! میں تمہیں ایک جگہ دفینہ کی مثاندہ ہی کرتا ہوں، تم وہاں جا کروہ خزانہ لے لینا۔۔۔۔۔۔۔ تعدفردوی کہا کرتا تھا" مردہ رستم زندہ محمود سے کہیں زیادہ کریم ہے۔۔

(۵) امام رازی اسی مقالہ ثالثہ کی پندر ہویں فصل میں دلیلیں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں ..... اس سے قطعی طور پر بیہ بات ثابت ہوگئ کدروح کے جسم سے جدا ہوجانے کے بعداس میں چیزوں کے معلوم کرنے کی قوت باقی رہتی ہے۔ بیا یک ایسااہم اصول ہے جس سے علم المعاد، حشر ونشر کے بارے میں استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

(۲) امام رازی ای مقاله کی اٹھار ہویں فصل میں فرماتے ہیں ..... بیا ٹھار ہویں فصل اموات وقبور کی زیارت سے استفادہ کے بیان میں ہے۔

مجر فرماتے ہیں ....اس مسئلہ کے بارے میں ایک عظیم سلطان بادشاہ محدین سام بن

میں بدواقع قلمبند کیا ہے بیر کتاب آج بھی "ظاہریہ "دمشق میں موجود ہاور لطف بیر کہ خود مؤلف کے اعلام میں بیر اسلام قبر پرست تھ .....؟
عقل: \_

امام فخری الدین رازی، علامه سعد الدین تفتاز آنی، علامه سید شریف جرجانی اور ان چیسے بوٹ برٹ برٹ انکم اسلام جن سے مشکل مسائل کاحل لیاجا تاہے، یہ حفرات انبیاء وصلحاء خواہ زندہ ہول یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہول، ان سے وسیلہ لینا جائز قرار دیتے ہیں۔ اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد کون ہوگا جوان حضرات کوشرک کا دائی اور قبر کا پجاری قرار دے گا، جب کہ واقعہ بیہے کہ امت مسلمہ نے ایمان و کفر اور تو حید ددین کو انہیں حضرات سے سیکھا ہے۔ یہ بھی سب کے زدیک مسلم ہے کہ دراصل ساری مددمسیب الاسباب ہی کی طرف سے ہوتی ہوتی

اب اس مسلم میں ان عظیم شخصیتوں کے اقوال انہیں کے الفاظ میں پیش کئے جارہے ایں۔

(۱) امام رازی اپنی تغییر میں فرماتے ہیں ۔

جوروهیں جسمانیات سے پاک ہوپی ہیں اور جسموں کی تاریکی سے آزاد ہونے کے بعد عالم بالاسط جانے کا شوق رکھتی ہیں، وہ روھیں عالم قدس اور عالم ملائکہ میں پہنچتی ہیں۔ ایس روحوں کے افرات اس دنیا کے حالات کے سلسلہ میں رونما ہوتے ہیں۔ بیمہ برات امر (کاروبار عالم) کی تدبیر کرنے والی ہیں۔ کیا ایسانہیں ہوتا کہ ایک شخص اپنے استاذکو خواب میں دیکھتا ہے اور اپنی کوئی مشکل اس کے سامنے رکھتا ہے اور وہ استاذاس کی مشکل کا حل پیش کردیتا ہے۔ اپنی کوئی مشکل اس کے سامنے رکھتا ہے اور وہ استاذاس کی مشکل کا حل پیش کردیتا ہے، کا بہ المطالب العالیہ "سسبہ کتاب، اصول دین کی اہم اور مفیر ترین کتاب ہے، کے مقدمہ ٹالش، کتاب سابع کی دسویں فصل میں فرماتے ہیں سسبہ انسان بھی بھی اپنے (بعد وصال) ماں باپ کو خواب میں دیکھتا ہے اور ان سے بہت ساری چیز وں کے بارے میں سوال کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو سے جوابات دیتے ہیں اور بھی تو وہ ایسے دفینے کی خردیتے ہیں جس کا کی کو بھی تو وہ ایسے دفینے کی خردیتے ہیں جس کا کی کو بھی تو وہ ایسے دفینے کی خردیتے ہیں جس کا کی کو بھی تو وہ ایسے دفینے کی خردیتے ہیں جس کی کا کی کو بھی تو وہ ایسے دفینے کی خردیتے ہیں جس کی کھی

حسین غوری نے مجھ سے بوچھا، یہ بادشاہ اجھے اخلاق وسیرت کا حامل تھا۔ اہل علم اور اہل دین و دانش سے ایک رسالہ لکھا جس کا دانش سے ایک رسالہ لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے۔

## اس بخث کے چند مقدمات ہیں۔

#### بہلامقدمہ:۔

روحول کا اپنے جسموں سے شدیدعش اور کامل محبت جیسا تعلق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ دنیا میں جو چیز بھی حاصل کی جاتی ہے وہ صرف اس لئے حاصل کی جاتی ہے کہ اس سے جسم کو
آرام ، راحت اور فائدہ حاصل ہوگا۔ جب انسان مرجا تا ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے جدا
ہوجاتی ہے تو یہ میلان ور جمان اپنی جگہ باقی رہتا ہے اور روح کا جسم سے جوشق تھا وہ بھی بحال
رہتا ہے اور پھراس روح کا اپنے بدن کی طرف میلان اور جھکاؤ اور زیادہ ہوجا تا ہے۔ اس کی بنیاد

مارا ثابت کردہ وہ نظریہ ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے کنفس ناطقہ جزئیات کا ادراک کرتا ہے۔ اورائس ناطقہ اپنے جسم سے جدا ہوجانے کے بعد بھی اپنے اندرادراک کی قوت باتی رکھتا ہے۔

ان مقدمات کی وضاحت کے بعد عرض ہے کہ جب انسان ایک طاقتوراور بااثر روح والے انسان کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں تھوڑی دیرے لئے رکتا ہے تواس کاننس اس تربت ہے اثر پہلے بتایا جا چکا کہ اس میت کی روح کا اس قربت ہے بمیشہ تعلق قائم رہتا ہے۔

ایسے میں ان دونوں کے یکیا جمع ہونے ہے اس زیارت کرنے والے خص کو اس صاحب قبر سے ایک طرح کی ملاقات ہوتی ہے اور بیدونوں روحیں ان دوصاف وشفاف آئینے کی طرح ہوجاتی بیں، جو اس طرح رکھے عملے ہوں کہ شعاعیں چھن کرایک دوسرے کو پہنچ رہی ہوں۔اللہ کے لئے خشوع وضوع اور اس کے فیطلے پر راضی ہونے کے باعث جوعلوم ومعارف اور اخلاق فاضلہ اس خشوع وخضوع اور اس کے فیطلے پر راضی ہونے کے باعث جوعلوم ومعارف اور اخلاق فاضلہ اس زائر کو طبح ہیں، اس سے ایک نورنکل کر اس میت کی روح تک پہنچتا ہے اور اس طرح اس میت کو جوروش علوم صاصل ہوتے ہیں ان سے ایک نورنکل کر اس زائر کی روح تک پہنچتا ہے اور اس طرح زیارت کرنے والے اور صاحب قبر کی روحوں کو اس زیارت سے ایک عظیم نفع اور زبر وست سرور زیارت سے رہونا ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی سب ہوتا ہے۔ بہی زیارت قبر کے مشروع ہونے کا اصلی میں میں میں کو اس کی سب کو سب کی کی میں کو اس کی کی کو سب کی کو اس کی سب کی کی کی کو سب کو اس کی کی کو سب کی کی کی کو سب کی کو سب کی کی کو سب کی کو سب کی کی کی کو سب کی کو سب کی کو سب کی کو سب کی ک

اور یہ بھی بعید نہیں کہاں ہے بھی کچھڑیادہ راز ہائے سربستہ حاصل ہوتے ہوں، جن کا صحیح علم صرف وحدہ لاشریک کے پاس ہے۔

بیامام فخرالدین رازی کا نظریہ ہے،جس میں انہوں نے واضح فرمایا کہ زیارت میں زائر اور صاحب قبر کے مراتب کے تناسب سے اخذ واستفادہ اور عطاوا فادہ کا سلسلہ باہم پایا جاتا

ہے۔ (2) علامہ محقق سعد الدین تفتاز انی "شرح المقاصد" کی دوسری جلدص ۳۷ پر فلاسفہ کی تر دید سرتے ہوئے فرماتے ہیں (یہ کتاب اصول عقائد کی بنیا دی کتابوں میں ہے)

فلاسفے کے بہاں جزئیات کے ادراک کے لئے آلات وذرائع میں صورت کا حاصل ہونا شرط ہے۔

جب بات میں توروح کے جسم سے جدا ہوجانے اور ذرائع وآلات کے ناپید ہو جانے کے بعدنفس میں جزئیات کے لئے قوت ادراک باتی نہیں رہ جاتی کیوں کہ جب شرط نہ رہی تو مشروط بھی ندرہا۔

ہم جواب دیں گے ہمارے یہاں جزئیات کے ادراک کے لئے آلات و قررائع شرط نہیں۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے اوراک نفس میں یا حواس میں حصول صورت کا نام نہیں یا پھراس کے کہ جزئی کی صورت کا نفس میں مرتم ہونا محال نہیں ..... بلکہ اسلامی اصول سے تو بھی طاہر ہے کہ جسم کے روح سے جدا ہوجانے کے بعد بھی روح کو جزئی شم کے ادرا کات اور زندوں کے حالات کے جزئیات پراطلاع ہوتی ہے خصوصاً میت کا جن سے تعارف اور لگا و ہوتا ہے ان کے حالات سے اس میت کو آگائی ہوتی ہے اس لئے زیارت قبور سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اور محلائیوں کے حصول اور مصیبتوں کے ازالہ کے سلط میں وفات یا فقہ بزرگوں کی روحوں سے مدد بھی کی جاتی ہے روح کے جم سے جدا ہوجانے کے بعداس جم اور خاک سے جہاں یہ جمی کی جاتی ہے۔ اس لئے روح کے تعم

جب بیزیارت کرنے والا اس خاک برآتا ہے اور اس کی روح اس صاحب قبر کی روح سے قریب آتی ہے، تو دونوں روحوں کے درمیان ایک قتم کی ملا قات اور فائدہ رسانی کا سلم شروع ہوجاتا ہے۔ اس مسئلہ میں علام تفتاز انی کی پیشفیق ہے۔

کیا علامہ تفتازانی ممی ان لوگوں میں سے موسکتے ہیں جونو حیداور شرک کے درمیان تمیز نہین رکھتے ؟اییا خیال رکھنے والے ذہن گائر امو۔

(٨) مزيدعلامة تفتازاني اس جلد كص ١٥٠ پرقم طراز بين -

الحاصل! اولیائے کرام سے کرامات کا ظہور تقریباً ای قدر ہے جتنا کہ انبیائے کرام سے مجزات کاظہور ہواہے۔

بدندہب اگراس کا افکارکرتے ہیں تو یکوئی جرت انگیز بات نہیں ، کیوں کہ انہوں نے عبادت کے کاموں کی بجا آور بی اور برائیوں سے اجتناب میں سرگری وکوشش کے باوجود نہ تواہیے

اندر کسی کرامت کا مشاہدہ کیا، ندا ہے کو برتر و بالا مجھنے والے اپنے پیشواؤں کے بارے میں ایسا کے سرے سے کرامات اولیاء ہی کا انکار کر بیٹھے اور ان کی بدگوئی اور غیبت پراتر آئے سالحین کی کھال جاک جا گرکر ٹا اور ان کا گوشت چبانا ہی مشغلہ بن گیا۔ ان کو جا ہل صوفیہ آئے سالحین کی کھال جاک جا گر ٹا اور ان کا گوشت چبانا ہی مشغلہ بن گیا۔ ان کو جا کل کی وجہ کے لقب سے یاد کر ٹا اور ان کو اہل بدعت میں شار کر ٹا ہی شیوہ گھبرا۔ بیا پی مسلسل غیبت گوئی کی وجہ کے لقب سے یاد کر ٹا اور ان کو اہل بدعت میں شار کر ٹا ہی کہ مصورات ہیں او سعتھ میں ستا و او دو ا بالا بل آئیس پیٹیس کے حصول کر امت کی سے اس مشل کے مصداق ہیں او سعتھ میں میں وی اور حقیقت کی برگزیدگی پر قائم ہے۔

بنیا و ،عقیدہ کی ورستی ، باطن کی صفائی ،طریقت کی چیرو کی اور حقیقت کی برگزیدگی پر قائم ہے۔

اولیا نے کرام کے سلسلہ میں میاس محقق کا ارشا و سے جن کا تصوف سے تعلق نہ تھا ......

اولیائے رام سے سلمہ اس میں اس میں ہوت کا سامان موجود ہے۔
اولیائے کرام کی آبروریزی کرنے والوں کے لئے اس بیان میں عبرت کا سامان موجود ہے۔
(۹) علامہ سید شریف جرجانی حاشیہ "مطالع" میں فرماتے ہیں نبی کھی پر کتابوں کے شروع میں درود لکھنے اور فیض یابی کے لئے عظیم مستیوں کا وسلہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں ..... اگر کوئی سے درود لکھنے اور فیض یابی کے لئے عظیم مستیوں کا وسلہ لینے کی وجہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے جسموں اعتراض کرے کہ بوئی شخصیتوں کا وسلہ بس ان کی ظاہری زندگی ہی تک محدود ہے، ان کے جسموں اعتراض کرے کہ بوئی شخصیت ہونے کے بعد توسل کی تنج اکثر نہیں۔
سے روحوں کے رفصیت ہونے کے بعد توسل کی تنج اکثر نہیں۔

اصحاب نظرمشا بده بھی کرتے ہیں۔ غرض اس مسلم میں کتاب دسنت عمل امت ، دستور سلمین ادرائمہ دین سب مثنق و متحد

عرص اس سلد کی حاب و سلامی کاب و سلامی کاب و سلامی کی سے خرف ہے۔ بیں اس کے باوجود جوانکاروعناد پرآ مادہ میں وروایات پیش کرتے ہیں کین اس سے پہلے اب ہم ذیل میں اس سلسلہ کی احادیث وروایات پیش کرتے ہیں کین اس سے پہلے آیات وسلید کامنیوم واضح کرتے چلیں -

يدة الوموال مرك الله والله والمتعول الله الوسيلة (ماكده: ٣٥)

اس کا مکان ہے کہ خود صحابہ کرام نبی کا وسلہ لا کر اللہ تعالیٰ ہے بارش کے لئے دعا کرتے تھے۔ ابن رشید نے تواہی اس قول سے ساری بحث ہی کا خاتمہ کردیاان کا کہنا ہے کہ:-

عنوان باب:

بَابُ سُوَالِ النَّاسِ الْإِمَامُ الْاسْتَسْقَاءِ

لوگوں كالمام سے استقاء كے لئے درخواست كرنے كابب مقصد بي بتانا ہے كہ جب لوگ حضور كووسيلہ بنا كرخود اللہ تعالى سے دعاكرتے اوروہ
بارش نازل فرما تا تو اگر خود حضور ہى كو دعا كے لئے آھے بوھاكيں تو يہ بدرجہ اولى درست اور
مناسب ہوگا۔

سب ہوں۔ جولوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کے وسلہ ہیں محراس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے دعا کرائی جائے۔ ایسے لوگوں کا خیال ان دونوں محققین کے قول سے غلط ہوکررہ جاتا ہے کہاں وسلہ لین، اور کہاں دعا کراتا۔

وسیلہ بینا، اور نہاں دعا سراہ اس باں! بھی میہ ہوتا ہے کہ جس کا وسیلہ لیا جاتا ہے وہ وسیلہ لینے والے کے لئے وعا بھی کرتا ہے لیکن میرتوسل کا لغوی یاشری معنی ہر رشین -

ني كريم الله كا وسيله فق بهدروج ذال أيت كريمه سي تحت تغيير علامه بغوى وغيره

ين يدفايت آلى ب-(٢) وَكَانُوْا مِنْ قَبُلُ يَسُتَقْدِهُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفُرُوْا فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ (الِقَرَهُ 9)

العِنَا الْ الْ بِيهِ فِي الْمُعَلِّمُ مِن الْمُعَلِّمُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن ال المَدِيمُ وبِينِ فِي الْمُعَلِّمُ اللَّهِ فِي الْمُعَلِّمُ مِن الْمُعَلِّمُ مِن الْمُعَلِّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ

يبود پرجب كولى على علماً ورجونا الريد عاكرت-

رِجِبُولُ وَلَا مَلْهُ وَرَدُولُهُ مِنْ اللَّهِي الْمَنْعُونِ فِي الْحِرِ الزَّمَانِ الَّذِي تَجِدُ ٱللَّهُمُّ انْصُرْنَا عَلْمُهُمْ بِالنَّبِيّ الْمَنْعُونِ فِي الْجِرِ الزَّمَانِ الَّذِي تَجِدُ صِفَتَهُ فِي التَّوْرَاةِ فَكَانُوا يَنْصُرُونَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو،اوراس کی بارگاہ کے لئے دسیارلا ڈ۔
اس میں شخصیت اور عمل دونوں کا دسیار مطلوب ہاس لئے کہ دسیاران دونوں چیزوں
کوشامل ہے ۔۔۔۔۔ بیاستدلال نہ تو محض رائے سے ہے، نہ صرف عموم لغوی کے تحت ہے، بلکہ اس
کے جن میں واضح روایتیں بھی موجود ہیں۔

ابن عبدالبرنے "استیعاب" میں حضرت عمر دخی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بارش ہونے کے لئے وسیلہ لیا تھا اور ان کے وسیلہ سے بارش ہوئی تھی۔اس کے بعد حضرت عمرنے فرمایا تھا۔

هندا والله الوسيلة إلى الله عزّو بل والممكان منه حضرت عاس الله عزو بل والممكان منه حضرت عاس الله ع والممكان منه مضرت عاس الله عن الله

وَالْتَحْدُوهُ (يَعْنِي الْعَبَاسَ) وَمِيلَةَ إِلَى اللّهِ

لَوُلُوا ان (حَرْتَ عَهَاسَ) وَهُدا كَى بارگاه ك لئے وسل بناؤ۔

اگر کہا جائے ك فاروق العلم كار فاو "وَسْحَدُوهُ وَمِيسُلَة " كامطلب يہ ك حضرت عباس سے دعا كراؤ تو ہم كتے ہيں كہ يهاں اس معنى كى كوئى گنجائش نہيں۔ اس لئے كه معرمت عمران سے دعا كى ورقواست تو پہلے بى كر يج شے جس پرانہوں نے آگے ہو حرد عالمى معرف مران سے دعا كى ورقواست تو پہلے بى كر يج شے جس پرانہوں نے آگے ہو حرد عالمى كى ۔ اس كے بعد معرف مران وقداكى بارگاه كى ۔ اس كے بعد معرف مران فران الله وى كى ۔ اس كے بعد معرف مران مراف فران الله وى كى ۔ اس كے بعد معرف مران مران فران الله وى ال

من الباری بیل معقول ہے تی اکم میں است میں حضرت مرد می اللہ تعالی من کا ارشاد ہے کہ "لوگ آپ کا درشاد ہوں نے ارشاد ہے کہ "لوگ آپ کا درنوں شکوں میں حضور سے درخواست کی ہوکہ حضوران کے لئے بارش طلب کریں۔اس لئے کد دونوں شکوں میں

ہے۔اس روایت کومن زورقلم سے ردبیں کیا جاسکتا۔

اب ہم وہ روایات واحادیث پیش کررہے ہیں، جن میں وسیلہ واضح الفاظ میں موجود عصر اللہ موجود علی موجود علی اللہ موجود علی اللہ موجود علی اللہ میں احادیث کی جانب جواجمالی اشارہ کیا گیا ہے اب اس کی تفصیل کے لئے ہم مہاں کھا حادیث اور آثار پیش کررہے ہیں جن سے واضح طور پر وسیلہ لینے کا ثبوت فراہم ہوتا ہم مہاں کھا حادیث اور آثار پیش کررہے ہیں جن سے واضح طور پر وسیلہ لینے کا ثبوت فراہم ہوتا

ے۔ (۱) بخاری نے استیقاء کے بیان میں روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حطرت ممر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب قحط پڑتا تو آپ حضرت عباس بن مبدالمطلب کے وسیلہ سے اللہ تعالی سے بارش کا سوال کرتے ....ان کے الفاظ بیہ وتے۔

ب الله م إِنَّ كُنَّا نَتَوَسَّلُ الَيُكَ بِنَيِيَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِيُنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقُونَ

اے اللہ اہم پہلے اپ نی وی کے ویلے سے بارش کا سوال کرتے تھے، اور تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا اور اب ہم اپ نی کے پچاکے وسلہ سے بارش کا سوال کر ہے ہیں، اے رب اہم پر اس وسلہ سے بارش نازل فرما، راوی کا میان ہے کداس کے بعد بارش ہوا کرتی۔

بوں سب من مسلم اللہ واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اس روایت کے سلسلہ اس مدیث میں شخصیت کا وسیلہ واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اس روایت کے سلسلہ میں بیہ اس کی میں بیہ اس میں بیہ اس کی میں بیہ اس کی دیمل میں بیہ اس کوئی دیمل میں بیہ اس کی دیمل میں بیٹ کی دیمل میں کی کی دیمل میں کی کی دیمل میں کی دیمل میں کی دیمل میں کی کی دیمل میں کی دیمل میں کی دیمل میں کی کی دیمل میں کی کی دیمل میں کی کی کی دیمل میں کی کے

ای طرح"بِ فَمَ مَنِينَا" كالفاظ بيتابت موتاب كدجووسلدليا ممياب وه حفرت عباس كرشته ني الله كا وسلد به اور حضور كي يهال جوان كارشته ني الله كا وسلد به اور حضور كي يهال جوان كارشته ني

ا ساللہ! دشمن پر ہماری مد فر الاس نبی کے وسلہ سے جوآ خری زمانہ میں معوث ہونے والے ہیں۔ مبعوث ہونے والے ہیں۔ جن کی صفت ہم تورات میں پاتے ہیں۔ چنانچہ یہوداس طرح دعا کرتے توان کو فتح ونفرت حاصل ہوتی۔ اس سلسلہ کی کممل روایتیں "الدرالمنثور" از سیوطی میں مرقوم ہیں۔ . . . . : مل سے کر مدین میں مرقوم ہیں۔

درن ذیل آیت کریمه میں نی کریم الله کا وسیلہ بالکل واضح ہے۔ وَلَوُ اَنَّهُمُ إِذُ ظُلَمُوا اَنْفُسَهُمُ جَاءُ وُکَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا (النباء: ۹)

ترجمہ ساگروہ لوگ اپنی جانوں برظلم کریں، پھر آپ کے پاس آ کیں اور اللہ سے مغفرت کا سوال کریں، اور آپ بھی ان کے لئے بخشش مائٹیس تو یقینا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت تو بقبول کرنے والامہر بان یا کیں گے۔

اس کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور کا یہ وسیلہ آپ کی ظاہری زندگی ہی تک محدود تھا تو یہ بات بلادلیل، بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہوگی۔

مطلق این اطلاق پر ہی ہوگا۔ اس پر اہل حق کا اتفاق ہے۔مطلق کسی دلیل ہی ہے مقید ہوگا اور اس جگہ کوئی ایک دلیل ہیں ہے مقید ہوا سمطلق کومقید بناسکے۔

اس آیت کے سلسلے میں سارے مذاہب کے نقبها وحی کہ منبلی حضرات بھی اس بات کے قائل ہیں کہ آیت بعدوفات کے زمانہ کو بھی شامل ہے اور انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

حنبی حضرات کے نزدیک زیارت قبرانور کے وقت توسل کے الفاظ کیا ہیں؟ ..... یہ قدیم حنبی بزرگ ابوالوفاء بن عقبل کی کتاب "الذکرہ" ہے ہم نے ابن قیم کے قصیدہ نونیہ کے رد "السیف الصفیل" کے تلملہ میں ذکر کیا ہے۔ ان کے الفاظ توسل میں مذکورہ آیت کر بمہ اور سرکار ہے توسل دونوں موجود ہیں .....جس ہے واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی آیت بالا ہے توسل کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔

على كى حديث ميں بھى اس آيت كريمه كوذكركر كے سركار سے توسل كا واقعہ موجود

در حقیقت نی این کاوسلہ ہے۔

صدیث کا دوسرالفظ" مُحنَّا" بیصرف عهدنی بیلی بی کساتھ خاص نہیں، بلکه اس کے بعد عام رمادہ تک کے زمانہ کو بھی شامل ہے، اس لئے اس کوعہدنی بیلی کے ساتھ مقید کرتا بلادلیل ہے۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو بخاری کی روایت کے مطابق ابو طالب کا پیشعر بھی سنایا کرتے تھے۔

وَالْبِيضُ يُسْتَسُقَى اَنْعَامٌ بِوَجُهِم

آپروش وسفیدرو ہیں آپ کے چہرہ انور کے وسیلہ نے بارش مانگی جاتی ہے۔ بلکہ فتح الباری کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے خود پیشعر پڑھنے کی فرمائش کی ہے۔ ای طرح حضرت حسان رضی اللہ تعالی عند کے اس شعر میں وسیلہ سے کون انکار کرسکتا ہے۔ "فَسَقَى الْغَمَامُ بِغُرَّةِ الْعَبَّاسِ" (استعاب)

توبادلوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عند کے چیرہ مبارک کے وسیلہ سے بارش برسائی۔
ان سب روایات واشعار میں بیر حقیقت بالکل آشکار ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ
تعالی عند کی شخصیت اور رب تعالی کے یہاں ان کا جور تبہ ہے اس کے وسیلہ سے خدا سے بارش کا
سوال کیا گیا۔

(۲) بیبی نے مالک الدارے روایت کی ہے اس روایت میں صاف ہے کہ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ عبد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کی ذات اقدس کا وسیلہ لیا تھا۔ تھا۔

مالک الداراضافت کے ساتھ، حضرت عمر کے مولی اور خازن تھے۔حضرت عمر نے ان کو بے سہارالوگوں کا انتظام سونیا تھا۔حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غی رضی اللہ تعالی عند نے ان کوقشیم کی ذمہ داری عطاکی تھی ،اس لئے ان کانام مالک الدار ہوگیا۔ (طبقات سعد واصابہ) معارف بن قتیبہ میں ہے، حضرت عمرضی اللہ تعالی عند کے خدام میں ایک مالک الدار

عہد عمر میں لوک فحط کے شکار ہوئے۔ایک سس بی ﷺ نے روصہ الدس پر حاضر ہوا اور عرض کیا یارش کی حاضر ہوا اور عرض کیا یارش کی است کے لئے رب تعالیٰ سے بارش کی وعا فرما دیں، لوگ تباہ ہورہے ہیں۔ نبی ﷺ خواب میں اس شخص کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم عمر کے پاس جاؤاوران کوسلام کہواور خرکر دو کہ اب مارش ہوگا۔

اس حدیث ہے یہ چند باتیں ثابت ہوتی ہیں ....!

- (۱) نی ﷺ ہان کی برزخی زندگی میں بارش کے لئے سوال کیا جاسکتا ہے۔
  - (r) رب تعالى س آپ ظارها كر كت بير ...
- (٣) آپ اگر کوئی این گزارش کرتا ہے قرآپ اللے کو اس کاعلم ہوتا ہے۔
- (۳) اس مخص کے اس طرز عمل بر کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہ کیا جواس کے سیح ہونے کی واضح دلیل ہے۔

بیحدیث امام بخاری نے اپی تاریخ میں مختصراا بوصالح ذکوان کے واسطے سے روایت
کی ہے ..... "اصاب " کی تفریح کے مطابق حدیث ابن ابو خثیمہ نے اس واسطے سے تفصیل کے
ساتھ روایت کی ہے ابن مجرنے وضاحت کی ہے کہ ابن الی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ بیحدیث ابو
صالح سان کے واسطے سے مالک الدار سے روایت کی ہے۔

ابن جرنے مزید وضاحت کی ہے کہ نہ کوہ خواب ایک دوسرے صحابی بلال بن حارث

مزنی نے دیکھاتھا جیسا کہ سیف نے "فتوح" میں روایت کی ہے۔

پیارے نی کی کے رحلت فرمانے کے بعد آپ کے وسیلہ سے دعائے ہارش کے سلط میں میصدیث عمل صحابہ پر کھلی تعد کی دلیل ہے کیوں کہ اس پر کسی صحابی کو کئی اعتراض نہ ہوا جب کہ صحابہ اس سے باخبر اور آگاہ تھے، اس لئے کہ جو معاملہ امیر المونین تک پہنچ جاتا ہے، وہ ڈھکا چھپا خبیں رہ جاتا، معروف ومشہور ہو جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔ اس طرح میصدیث مشکرین وسیلہ کی ممل طور سے زبان بند کردیت ہے۔

اس سلسله کی ایک اور روایت عثان بن صنیف رضی الله تعالی عنه کی حدیث ہے۔ نبی الله نبات خودان کوایک دعا بتائی تھی جس کے الفاظ سے ہیں۔

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسُأَلُکَ وَاتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِنَبِیّکَ مُحَمَّد نَبِیّ الرَّحْمَةِ یَا مُحَمَّدُ اِنِّی تَوَجَّهُتُ بِکَ اِلٰی رَبِّیُ فِی حَاجَتِی هَذِهِ لِتُقْطٰی لِیُ حَاجَتِی هَذِهِ لِتُقْطٰی لِیُ حَاجَتِی هَا فَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ کَاجَتِی اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

اے اللہ! میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ، اور تیرے نی محدرصت کے نی کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں .... یارسول اللہ میں آپ کا وسیلہ لاکر اپنی اس ضرورت کو لے کر اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوا تا کہ میری ضرورت پوری ہوجائے۔

اس مدیث سے بیا تیں ثابت ہوتی ہیں۔

(١) ني الله كادات ادرآ بالله كالمعالى الديات ب

(٢) آپ کودورے پکارنا اور ندادینا بھی تق ہے۔

معکرین وسیلہ کے لئے بدروایت بھی تازیاندعبرت ہے۔ بدعدیث بخاری نے "تاریخ کمیر" میں، ترفدی نے "جامع وعوات " میں، این ماجہ نے "سنن" صلاۃ الحاجة میں روایت کی ہے۔ شائی ئے ہے ۔ شائی ئے "جسساور ساتھ ہی این ماجہ نے اس روایت کے سیح ہونے کی تصریح بھی کی ہے۔ شائی ئے "عَسَمَلُ الْدَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " میں، ابولیم نے "معرفة الصحابہ " میں، پہنی نے "ولائل النوةة " میں، اور

ان کے سوا اور بھی کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابول میں بیردایت نقل کی ہے .....اس کے علاوہ قطر یا پخدرہ حفاظ ومحدثین نے اس حدیث کوچیح قرار دیا ہے۔ متاخرین کے علاوہ ان محدثین میں پھورات قابل ذکر ہیں: ترندی، ابن حبان، حاکم، طبرانی، ابوقیم ، پہنی اور منذری .....ترندی کی سنداس طرح ہے۔ (ج۲ص ۱۹۷ مطبوع رشیدید، دبلی)

حَدُّثَنَا مَحُمُوْ ذُهُنُ غَيُلاَنَ حَدَّثَنَا عُفُمَانُ بُنُ عُمَّرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي جَعُفَرَ عَنُ عَمَّارَةَ بُنِ خُزِيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ عَنُ عُثُمَانَ بُنَ حَنِيُفِ (الحديث)

ترندی نے اس حدیث کوشیح حسن غریب بتایا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، یہ حدیث ہمیں اوھو مرف ابوجعفر خطمی کے واسطے سے پہنی ہے۔ ابوجعفر کے بارے میں ترندی کے کی نسخہ میں "وھو فرک الخطمی " کے الفاظ بھی ملتے ہیں اور سیسب نا قلول فرک الخطمی " کے الفاظ بھی ملتے ہیں اور سیسب نا قلول کے تصرفات ہیں، کیونکہ امام ترندی کا بیطریقہ نہیں کہ کسی کے بارے میں ہے کہیں کہ فلال فلال اور اس کی تفصیل سے وضاحت نہ کریں۔ ساتھ ہی مسی ملحوظ رہے کہ ابوجعفر جنہوں نے عمارہ سے روایت کی ہے ہی میرین یزید مطبی ہی ہیں جو اصلاً مدنی ٹانیا بھری ہیں جیسا کہ رجال کی مشہور مطبوعہ اور مخطوط کم ابول سے ظاہر ہے۔

اورابوجعفررازی متوفی ۱۲ه جوشعبہ کے مشائخ میں سے ایک ہیں، انہوں نے ممارہ متوفی ۱۲ه متاره کی دفات کے ۹ متوفی ۱۰۵ متوفی ۱۰۵ متاره کی دفات کے ۹ متال بعد وقوع پذیر ہوااور شعبدا بی روایتوں میں قوی اور قابل اعتبار ہیں۔

مان مردوں پر میں معطیرانی وغیرہ کے نزدیک حدیث کے دیگر واسطے بھی اصل سند سے بی اس کی تا ئید کر دیتے ہیں اس حدیث کی سند بحوالہ اس کی تا ئید کر دیتے ہیں کہ بیا ہوجمفر وہی خطمی ہیں جومتفقہ طور پر تقتہ ہیں، اس حدیث کی سند بحوالہ طبر انی "شفاء السقام" از تقی کی میں ندکورہے۔

بری می مید کے سارے ہی راوی تقداور معتبر ہیں اور ترندی کی اس حدیث کوغریب ترندی کی سند کے سارے ہی راوی تقداور معتبر ہیں اور ترندی کی اس حدیث کر بروایت شعبہ منفر دہیں .....اور ابوجعفر بروایت عمارہ بھی منفر دہیں ، حالانکہ بیدونوں ہی راوی بالا تفاق تقد ہیں اور ایس کننی ہی صحیح حدیثیں ہیں ، عمارہ بھی منفر دہیں ، حالانکہ بیدونوں ہی راوی بالا تفاق تقد ہیں اور ایس کننی ہی صحیح حدیثیں ہیں ،

دیا ہے۔ان کےعلاوہ سارے ہی راوی صحیح بخاری کے رواق سے ہیں۔ اس حدیث میں وفات پانے والے انبیائے سابقین علیم السلام کا وسلیہ کھلے الفاظ میں و کیھاجا سکتا ہے۔

(۲) حفرت عمرض الله تعالى عند سدوايت به وه نبى الله سدوايت كرتے بيں -لَمَّا اقتَرَنَ ادَمُ اللَّحَطِيْنَةَ قَالَ يَارَبِ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرُتَ لِي حضرت آدم عليهم السلام نے لغزش كے بعد بارگاه خدا بيل عرض كيا الى مير ب پروردگار! محمد الله كروسيل سے بحص بخش و ب

عاکم نے "متدرک" میں بیر حدیث روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے، اس حدیث کی سندھیجے ہے مزید فرمایا ، اس حدیث کی سندھیجے ہے مزید فرمایا : عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم سے مروی بیر پہلی حدیث میں نے ذکر کی ہے ۔۔۔۔۔۔ تقی سبکی نے "شفاء المقام" میں اس کی پوری سند ذکر کی ہے ۔ طبر انی نے "اوسط" اور "صغیر " میں اس روایت کی تخ تج کی ہے اور ان کی دونوں روایتوں میں بعض ایسے راوی پائے جاتے ہیں جن سے بیٹمی واقف نہیں ۔

ہاں! عبدالرحلٰ بن زید کوامام مالک نے اوران کی متابعت میں پجھاور حضرات نے ضعیف قرار دیاہے۔ پھر بھی ان پر کذب کی تہت نہیں، بلکہ ان پرصرف وہم کا الزام ہے۔ اورا یہ دراویوں کی روایتیں چھان بین کے بعد قبول کر لی جاتی ہیں۔ حاکم نے ایساہی

کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس حدیث کوامام مالک نے خود قبول فرمایا جیسا کہ ابن حمید امام مالک سے روایت کرتے ہیں کہ امام مالک نے ابوجعفر منصور سے فرمایا۔

هُوَ وَسِيُلَتُكَ وَوَسِيْلَةُ أَبِيْكَ اذَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ

محمد الله تمهارا بھی وسیلہ ہیں، اور تمہارے باپ حضرت آ دم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔

اب جب امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کو سیح قرار دیتے ہوئے اس کو بطور
دلیل پیش کر دیا تو عبد الرحمٰن رادی کے اوپر سے وہم اور قلت حفظ کا الزام ختم ہوگیا..... کیوں کہ
دوسرے الزام دینے والوں نے امام مالک کی تبعیت ہی میں الزام دیا ہے۔ اس کے علاوہ

جن کے سلسلہ رواۃ میں کہیں کوئی راوی منفر دہوتا ہے جیسا کہ حدیث "إِنَّهُ الْآغُمَالُ بِالنِیَّات "
میں بھی یہ انفراد پایا جاتا ہے ....ای حدیث کوامام تر مذی نے "حن" بھی کہا ہے۔اس کی وجہ یہ
ہے کہ ابوجعفر اورعثان بن عمر کے بعداس کے واسطے متعدد ہیں۔اس کو تر مذی نے سجے بھی کہا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے راویوں میں صحت کے اوصاف کمل طور پرموجو و ہیں۔

(م) حق معتدد ہیں۔ مثالہ میں من من میں حصور کے اوصاف کمل طور پرموجو و ہیں۔

(٣) حفرت عثان بن حنیف کی حدیث جس میں ایک شخص کونماز حاجت کے ساتھ نہ کورہ دعا کی تعلیم دی گئی ہے اس شخص کو امیر المومنین عثان بن عقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کام تھا۔ اس نے وہی دعا کی اور اس کا کام ہوگیا۔

اس مقام پرجس نکته کی نشاندہ ی کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ فدکورہ بالا صحابی نے دعائے حاجت کی حدیث سے بہی سمجھا کہ بید دعا نبی کی فلا ہری زندگی کے ساتھ مخصوص نہیں۔ یہ ہے حضور کی کا دسلہ اور یہ ہے حضور کی رحلت کے بعد آپ کو پکار نا اور ندا کرنا سے اور بیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کاعمل سے طرانی نے "مجم کبیر" میں یہ حدیث روایت کی ہے اور کئی واسطول سے اس کاذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ بیرحدیث صحیح ہے۔

ای طرح ابوالحن بیٹی نے " مجمع الزوائد" میں اس کا ذکر کرنے کے بعد اس کو صحح قر ار دیا ہے اور ان سے پہلے منذری "الترغیب " میں اور ان سے پہلے ابوالحن مقدی ،ای حدیث کے صحح مونے کی تقریح کر پچکے ہیں۔ابونعیم نے بھی "المعرفة " میں اور بیٹی نے بھی دوواسطوں سے میں میں میں اور بیٹی نے بھی دوواسطوں سے میں میں دونوں ،ی سندیں سے میں۔

(۵) وسیلہ کی احادیث میں فاطمہ بنت اسد کی حدیث بھی ہے جس میں خودرسول الله ﷺ کے فرمائے ہوئے بیالفاظ موجود ہیں۔

بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْاَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِيْ تيرے نى كاور مجھے پہلے انبياء كوسلى۔

ابن حبان اور حاکم نے اس حدیث کو تھے بتایا ہے۔ طبر انی نے " کبیر "اور "اوسط" میں میں دوج بن صلاح ہیں جن کو ابن حبان اور حاکم نے ثقة قرار

عبدالرحن بن زیداییے محدث نہیں جن کی روایت مطلقاً مستر دکر دی جائے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ جیسے جلیل القدرامام نے "الام" اور "مند" میں ان کی روایت کر دہ حدیث سے (فضائل میں نہیں) بلکہ احکام میں استدلال کیا ہے .....الیی صورت میں حاکم نے ندکورہ حدیث کوا گرضیح قرار دیا تو وہ باعث ملامت نہیں۔ یہ حدیث بلاشک وشبصیح ہے۔ ہاں! جن کے سینے فضائل مصطفیٰ اللہ اللہ میں استدلال کی صحت ہے انکار ہی کرتے رہیں گے۔

امام مالک رحمته الله تعالی علیه کا مذکوره ارشاد قاضی عیاض نے "الشفاء جعریف حقوق المصطفی" بیس عمده سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

(۱) اس روایت کی سندین جوابن حمید ندکور بین وه محمد بن حمیدرازی بین، یمی را رخ ہے، وہ نہیں جو امام تقی الدین بی کا گمان ہے کیکن ان رازی کا حال ایسانہیں جیسا کہ شس بن عبدالہادی نے تصویر کشی کی کوشش کی ہے۔ شمس بن عبدالہادی نے ان کے ساتھ ناروا سلوک بید کیا ہے کہ ان پر جو تقیدیں ہوئی بین وہ سب جمع کردی بین اوران کی تعریفوں کونظرانداز کردیا ہے۔

ابن مبدالهادی ان تین ش سے ایک بیں جوعالم شباب میں ابن تیمید سے اوران سے فریب خوردہ موکر راہ معتقم سے مث مے۔ جودلاک ان کے شخ ابن تیمید کے خلاف بڑتے بیں، ان میں میصا حب " جرح" کاذکرکر تے ہیں اور " تعدیل " کوگول کر جاتے ہیں۔

سی محمد بن محمد وہ ہیں جن سے ابوداؤد، تر ندی، ابن ماجه، احمد بن صنبل اور کی بن معین جیسے ائمہ صند یث خدیث بیں۔ ابن ابوضیہ بیان کرتے ہیں، رازی کے بارے میں ابن معین سے بوجھا گیا تو انہوں نے فرمایا، ثقة اور دانشمند ہیں۔ ان سے استناد کرنے (سند لینے) میں کوئی حرج نہیں۔

امام احمد نے فرمایا"ری" میں اس وقت تک علم ہوگا جب تک محمد بن جمید ہوں گے۔ ابن حمید وہ بیں جن کی صاغانی اور ذبلی نے بھی تعریفیں کی بیں ..... خلیلی "الارشاد" میں رقمطراز بیں ابن حمید وہ بیں جن کی صاغانی اور حافظ بیں۔ احمد اور یکی نے ان کو پند کیا۔ امام بخاری نے فرمایا "فیسه نظر" ..... کیکاس میں محمد کے سلسلے میں وہ جم نہیں۔ لبی عمر باکر ۲۳۸ ہیں رحلت "فیسه نظر" ..... کیک اس جا کہ عمر باکر ۲۳۸ ہیں رحلت

(۳) ابوالحن عبدالله بن محربن منتاب،اساعیل قاضی کے بڑے اصحاب میں سے ایک ہیں۔ان کو تقریباً ۲۰۰۰ سر میں مقتدر نے مدینہ کا قاضی مقرر کیا تھا اور اس زمانہ میں غیر ثقه عالم مدینه منورہ کا قاضی نہیں ہوسکتا تھا۔

رم) اوران کے شاگردمحد بن احمد بن فرج کی سمعانی نے "الانساب" میں ذکر جزاءری کے تحت توثیق کی ہے۔ ابن اثیر نے "اللباب" میں اس توثیق کو برقر اردکھا ہے۔

(۵) ابوالحن فهري بھي يقينا ثقه ہيں۔"العبر "از ذہبي ميں ان كا تذكره موجود ہے۔

(۱) ابن دلہا ثابن عبدالبر ك تقدمشائخ ميں سے ايك ہيں۔ "صله" ابن سكوال مطبوعه ما دربيہ ميں ان كا تذكره مرقوم ہے۔ راويوں كے جو تذكر يہم نے اوپر پيش كئے ہيں، تقريبائى انداز سے بكى نے " شفاءالقام" ميں قلمبندكيا ہے۔

این عبدالهادی اس حدیث کے قبول کرنے سے صرف اس کئے انکار کرتے ہیں کہ یہ روایت ان کے شخ ابن تیمیہ کے تفر دات کے خلاف پڑتی ہے۔

ابن منتاب کے اس حدیث کے لانے کا مقصد صرف سے ہے کہ وہ اپنے شخ قاضی اساعیل مالکی کی "مبسوط" میں جو کچھ ہے اس کی تر وید کرسکیں، جو ابن وجب بروایت ما لک کے خلاف ہے۔ شخ اساعیل عراق کے جیں اور اہل مدینداور اہل مصرع اقیوں سے زیادہ امام ما لک کے مسائل ہے آگاہ ہیں۔ ساتھ ہی اساعیل نے امام مالک تک کی سند کا ذکر بھی نہ کیا، بلکہ اسے مرسلا مسائل ہے آگاہ ہیں۔ ساتھ ہی اساعیل نے امام مالک تک کی سند کا ذکر بھی نہ کیا، بلکہ اسے مرسلا بیان کر دیا ہے مگر چونکہ میابن عبد الہادی کی خواہش کے مطابق ہے اس لئے انہوں نے بلاچون و جراقبول کرلیا ہے اور ابن عبد الہادی ان کی مدح سرائی میں اس قدر روطب اللمان ہیں، جیسے ان کی حراق مرائی میں اس قدر روطب اللمان ہیں، جیسے ان کی

تعریف سند سے بے نیاز کروے گی۔ ایبالگتاہے قاضی اساعیل کے بارے میں داؤد اصفہانی نے جونظریہ پیش کیا ہے اس پران کی نگاہ نہیں پڑی۔

ساتھ ہی بیرحقیقت بھی ہے کہ وسلہ آ دم کےسلسلہ کی ایک ہی روایت نہیں، بلکہ اس سلسلہ کی متعدد روایت نہیں، بلکہ اس سلسلہ کی متعدد روایتیں اور بھی موجود ہیں جوایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ ہم یہاں ان کی تفصیلات میں اس لئے جانا مناسب نہیں سجھتے کہ ندکورہ احادیث شجیدہ اور غیر متعصب ذہن کے لئے کافی ہیں۔
لئے کافی ہیں۔

(2) ابن الجدف إنى سنن كے "باب السشنى الى الصلاة" ميں حفزت ابوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند سے روايت كى ہے۔

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ إِنَّى اَسُالُكَ بِحَقِّ الْسَائِلِيُنَ عَلَيْكَ (الحديث)

جو خض نماز کے ارادے سے گھر سے نکلے پھریہ کہا ہے اللہ! سوال کرنے والوں کا جو تیرے اوپر حق میں سوال کرتا ہوں۔

شہاب بوصری "مصباح الزجاجہ فی زوائدابن ملجہ" میں فرماتے ہیں۔اس سند کے راوی ضعیف ہیں ۔ اس سند کے راوی ضعیف ہیں ..... مثلا مطیبہ عوفی نفنیل بن مرزوق اور فضل بن موفق ، یہ تینوں (یا چاروں؟) ضعیف ہیں ، لیکن ابن خزیمہ نے اپنی میچ میں ففیل بن مرزوق کے واسطے سے حدیث روایت کی سے توان کے زدیک میر صحیح ہے۔ ابن رزین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن منج نے بھی اپنی "مند" میں اس طرح یہ حدیث بیان کی ہے۔ حَدَّثَنَا فُضَیْلُ بُنُ مَرُدُو قِ

علاوالدین مغلطائی "الاعلام شرح ابن ماجه" میں فرماتے ہیں، بیحدیث ابوقیم، فضل ابن دکین نے " کتاب الصلوة" میں فضیل بن مرزوق ہے، انہوں نے عطیہ ہے، عطیہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفا روایت کی ہے۔ عطیہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفا روایت کی ہے۔ عطیہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس روایت میں تنہا نہیں، بلکہ ابوالعد یق بھی عبدالحکم بن ذکوان کی روایت

میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور وہ ابن حبان کے نزدیک ثقہ ہیں۔ اگر چدا بوالفرج نے اپنی "علل" میں ان پر تقید کی ہے اور ابن نی نے "عمل الیوم واللیلة " میں ایک الیم سند کے ساتھ روایت کی ہے جس میں وازع نے بلال ہے اس طرح روایت کی ہے۔ اللّٰهُمَّ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ عَلَیْکَ

اس سند میں نہ عطیہ ہیں، نہ ابن مرزوق اور نہ ہی ابن موفق ہیں ....جس سے ظاہر ہوگیا کہ عطیہ ابن مرز وق،اورابن موفق کواگر ضعیف تتلیم بھی کرلیا جائے تو مذکورہ سندول سے سے إمر داضح موگیا كه ده نتیون حضرات اس روایت مین منفر دنهین بلکه اس كی دوسری تائیدات بهی موجود ہیں ....علاوہ ازیں احمد بن منع کے شخیر ید بن بارون بھی ابن مرزوق نے روایت کرنے میں ابن موفق کے شریک ہیں ....اسی طرح فضل بن دکین، ابن فضیل اور سلیمان بن حبان وغیرہم نے بھی ابن مرزوق ہے روایت کی ہے۔عطید پرتشیع کا الزام ہے لیکن امام ترندی نے ان کی گئی روایتوں کوحسن قرار دیا ہے۔ ابن معین سے منقول ہے کہ وہ صالح ہیں۔ ابن سعد سے مروی ہے کہ ثقة ہیں ....ابن عدی نے فرمایا ہے ان کی روایتیں صالح ہیں اور حفزت ابوسعید خدری کے نام کی صراحت کے بعد تدلیس کا احمال نہیں ،خصوصا جب کداس روایت میں متابعت بھی ہے اور امام مسلم كنزديك ابن مرزوق كى توشق كالميد بهارى ب، كيول كدانهول في اين صحح ميل ال ہے روایت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مذکورہ حدیث بلال رضی اللہ تعالی عند کے واسطے سے بھی وارد ہوئی ہے ....اس لئے بیرحدیث تمام تر تقیدات کے باوجود پایداعتبار اور درجہ استدلال سے فروتر ہرگزنہیں ہوسکتی، بلکہ اس کا معاملہ صحیح اور حسن کے درمیان ہوگا، کیوں کہ یہاں متابعات اور شوامد کثرت سے بائے جارہے ہیں۔

السُمُسْلِ هِيْن "لِعِني مِين تِحْصِيسائلوں كى اجابت اور قبول دعا كاسوال كرتا ہوں..... توعرض بيد ہےكہ "حق" كامعنی اجابت اور قبولیت ہوہی نہیں سکتا، بلکہ "حق سائلین " سے مراومًا يَسْتَحِقُهُ الح-

مَا يَسْتَحِقُهُ السَّائِلُوْنَ الْمُتَضَرِّعُوْنَ فَصُلاً مِّنَ اللَّهِ وَسُبْحَانَهُ خدا كِفْلُ وكرم سے يفروتى وعاجزى كرنے والے سائل جس چيز كے متحق جول وہى حق سائلين ہے۔

جب بی تابت ہے کہ ت کا معنی تبول واجابت نہیں تو"بِ حَقِی الْسَائِلِیْنَ "اسالک کا مفعول ان ہو،ی نہیں سکتا اور کون حواس باختہ یہ بکواس کرسکتا ہے کہ نماز کوجانے والا شیخص سارے عام وخاص سائلان بارگاہ الٰہی کاختی خودوصول کرنا چاہتا ہے، اور اللہ سے اس کا سوال کرر ہا ہے۔ مگرین وسیلہ کے خیال فاسد کی حقیقت اس وقت اور واضح ہوجاتی ہے جب بعد کے الفاظ بھی پیش منظر ہوں، اس جملہ کے بعداس پر یہ جملہ معطوف ہے "وَ اَسْسَالُکَ بِ سَحَقِی مَمْشَایُ هلَذَا الْح " کیا یہاں بھی وہ کہیں گے کہ بندہ دعا کرر ہا ہے کہ میں اپنے اس چلنے کاحق ما گمتا ہوں؟

یا یہ میں مرد میں اپنے خیال فاسد کی تائید کے لئے مزید میں سہتے ہیں کہ سوال ہے تو کوئی مشکول ہوں اس کے متلاوہ حدیث میں اور پچھ ندگور ہی نہیں ، جسے مسئول ومطلوب ہونا ضروری ہے اور حق سائلین کے علاوہ حدیث میں اور پچھ ندگور ہی نہیں ، جسے سوال کا مطلوب ہنایا جا سکے ،اس لئے وہی مطلوب ہے۔

ان کی بیہ بات بخت مصحکہ خیز اور نہایت خترہ انگیز ہے گویاان کو اَنْ تُمعِیدُ نیمی مِنَ النَّادِ نظر ہی نہیں آتا ہے ت سائلین اور اپنی بیادہ دی کے وسیلہ سے وہ بھی تو سوال کر دیا ہے کہ "مجھے دوزخ سے پناہ دے ، میر سے گرار تاکید کے ایک ہوں کا مجھے سے سے مصراحت صدیف میں سوجود ہے اور سائلی سائلی تکرار کوئی نادر چیز میں ساکا کا سے ہوں تاکید کے لئے ہوادتا کیا کے دونوں عرب میں اس کی بیشار منالیس موجود جی سے تعمل اخیر سے جومطلوب ہے وہی پہلے دونوں افعال سے بھی مطلوب ہے وہی پہلے دونوں افعال سے بھی مطلوب ہے افرض ایدا فعال تاکید والے نہ ہوتے تو بھی یہی مفعول اخیر سب کا مفعول بن جاتا۔ اور تمام افعال کا اسے معمول بنانے میں تازع ہوتا، جو تح اور زبان کا معروف مفعول بن جاتا۔ اور تمام افعال کا اسے معمول بنانے میں تازع ہوتا، جو تح اور زبان کا معروف

ہے اور زیر بحث حدیث کو تو حافظ عراقی نے تخ تک احادیث احیاء اور حافظ ابن جحرنے "امالی الاذکار" میں حدیث حسن قرار دیا ہے۔ اس لئے اہل بدعت کے لئے یہ گنجائش نہیں کہ وہ نذکورہ اصول کا سہارا لے کران ثابت شدہ احادیث کومستر دکرنے کی جسارت کریں، جوایے راویوں سے مروی ہول جن کومحد ثین کرام نے معتبر اور ثقة قرار دیا ہے کیوں کہان حضرات کے زدیک ان راویوں کے ثقة ہونے ہی کے فیصلہ کو ترجیح حاصل تھی۔ زیر بحث حدیث کومحدث عراقی نے " تخ جن احیاء العلوم" میں اور محدث ابن حجرنے "امالی الاذکار" میں حدیث حسن قرار دیا ہے۔

حدیث مذکورہ میں حق سائلین کے وسیلہ سے دعا کی تعلیم دی گئی ہے اور خدا سے سوال کرنے والوں میں خاص مقبول بند ہے بھی ہیں اور عام مسلمان بھی ،اس لئے اس حدیث پاک سے عام مسلمین اور خاص مقبولان بارگاہ دونوں ہی سے وسیلہ لینے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ وسیلہ لینے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ وسیلہ کے بعض منکرین اس حدیث ہے متعلق سے کتے ہیں کہ "اَسْ اَلْکَ بِحَ قِی

وسیلہ کے بھی مظرین اس حدیث سے متعلق سے کہ "اَسُسالُک بِسحَقِ السَّالِیلُنُ کے اندر"بحق" میں جو"با"ہے وہ توسل کے معنی میں نہیں، بلکہ بیدہ ہ"ا"ہے جو "سال" کے مفعول فانی پرآتی ہے۔

ان كے جواب ميں عرض ہے كيسوال دومعني ميں أتا ہے:

(۱) پوچھنا، دریافت کرنا (۲) مانگناطلب کرنا، عطاء و مخشش حیابه نا۔

سوال کے دومفعولوں میں سے ایک پر جو "با" آتی ہے دہ اس وقت ہوا کرتی ہے جب سوال ابو جھنے اور دریافت کرنے کے معنی میں ہو .....جیسے قرآن میں ہے۔

فَسْتَلُ بِهِ خَبِيْراً٥

۔ اواس کے بارے میں کی خرر کھنے والے سے بوچھ۔

سوال جب ما تلئے اور دعا کرنے کے معنی میں ہوتو" با" متوسل بد پر (اس پر جس سے وسلہ لیا جائے) داخل ہوتی ہے جیسا کہ خود ما تورہ دعا وسلہ لیا جائے) داخل ہوتی ہے جیسا کہ خود ما تورہ دعا وسلہ لیا جائے کہ "با" مفعول ٹانی پرداخل ہے تو حدیث کے الفاظ مذکورہ کامعتی کیا ہوگا؟"اَسُالُکَ بِحَقِّ السَّائِلِیْنَ " کامعتی اگریہ لیں کہ "اَسْالُکَ اِجَابَةً

عِنْدَ اِسْتِعَانَتِکَ بِاَتِی مُسْتَعَانِ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ

می بھی مستعان ہے دولیے کے وقت، خداہے مدد طلب کرو۔

اس معنی ہے تحت حدیث پاک ہے استعانت کی نفی نہیں ہوتی بلکہ بیثابت ہوتا ہے کہ

می ہے بھی استعانت کی جائے تو مستعان حقیقی کوفراموش نہیں کرنا چاہئے اور صاحب ایمان کی

میں ہے بھی استعانت کی جائے تو مستعان حقیقی کوفراموش نہیں کرنا چاہئے اور صاحب ایمان کی

مان یہی تو ہوتی ہے کہ وہ اسباب سے مدو لینے کے وقت مسبب الاسباب کونہیں بھولتا۔
شان یہی تو ہوتی ہے کہ وہ اسباب سے مدولینے کے وقت مسبب الاسباب کونہیں ہولتا۔

یں درس کے لئے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے بارش کے لئے حضرت عباس میں اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لیا تو "اَلْلَهُمَّ فَاسُقِنَا" کے الفاظ کہنا نہ جو لے، اور یہی اسلامی اوب ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لیا تو "اَلَّهُمَّ فَاسُقِنَا" کے الفاظ کہنا نہ جو لا اور متعدد آیات واحادیث کے خلاف ہوگا، اگر حدیث کا یہ عنی نہ لیا جائے تو معنی مجازی لینا ہوگا اور متعدد آیات واحادیث کے خلاف ہوگا، ساتھ ہی حدیث کا لفظ افدا (جب) کے لما اللہ خطاب کے مطابق تصم کے لئے اس سے دلیل قائم کرنے مزویک پیشرطیہ مہملہ کے الفاظ ہے ہے۔ اس کے مطابق تصم کے لئے اس سے دلیل قائم کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اس پر مزید ہے کہ خطاب بھی واحد کے لئے ہے، لینی ایک صحابی خاص کو مخاطب کر کے سرکار نے یہ فرمایا ہے جس سے اس طرف اثارہ ہے کہ بین خاص لوگوں کے لئے مخاطب کر کے سرکار نے یہ فرمایا ہے جس سے اس طرف اثارہ ہے کہ بین خاص لوگوں کے لئے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص بندے ہیں، ایسے مقربان بارگاہ اللی کے لئے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص بندے ہیں، ایسے مقربان بارگاہ اللی کے لئے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص بندے ہیں، ایسے مقربان بارگاہ اللی کے لئے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص بندے ہیں، ایسے مقربان بارگاہ اللی کے لئے سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک میں۔

بہتریم ہے کہ پید صرات مسبب الاسباب اللہ سے مدد ما نگا کریں۔ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِیْنَ ہم جھے ہی مدد ما تکیں۔

وری کے سلسلہ میں یہ استعانت آیت کے سیاق وسباق کے مطابق عبادت اور ہدایت کے سلسلہ میں یہ استعانت آیت کے سیاق وسباق کے مطابق عبادت اور ہدایت کے سلسلہ میں ہے ۔ رب تعالیٰ سے مناجات کے دوران بہی مناسب بھی غیر خدا سے مدو نہ لے جب کہ ہرخص جائے تو یہ لازم آئے گا کہ بندہ کسی بھی غیر خدا سے مدو نہ لے جب کہ ہرخص جائے تو یہ لازم آئے گا کہ بندہ کسی بھی غیر خدا ہے ،اس لئے آیت کے معنی مطلق کو لے ہزار ہاد نیادی معاملات میں برابر کسی نہ کسی سے مددلیا کرتا ہے،اس لئے آیت کے معنی مطلق کو لئے ہزار ہاد نیا دراسباب دنیا کر اگر مطلقاً استعانت کوشرک کہیں تو تقریباً سارے بندگان خدا کو مشرک قرار دینا اور اسباب دنیا کو مطلق و بیکار کرنا لازم آئے گا۔

ہمارے ایک مخلص دوست صاحب تصانیف مفیدہ علامہ شنخ محمد سنین عدوی مالکی رحمتہ جمارے ایک مخلص دوست صاحب تصانیف مفیدہ علامہ شنخ محمد سنین عدوی مالکی رحمتہ

قاعدہ ہے .....الحاصل! اس مفعول اخیر سے سابقدا فعال کا تعلق بہر تقدیر معتبر اور ملحوظ ہے۔
وسیلہ لینے کو ناجا تزینانے کے لئے کچھلوگ بیر خیال فاسد قائم کرتے ہیں کہ غیر خدا کو
بارگاہ خدا کے لئے وسیلہ بنانا غیر اللہ کی قتم کھانے کے متر ادف ہے اور غیر اللہ کی قتم کھانا حرام ہے،
اس لئے توسل بھی حرام ہے۔

اس خیال کے تحت توسل کی تر دید کرنے والے در حقیقت مصطفی کی تر دید کرنا چاہتے ہیں، اس لئے کہ خود سرکار مصطفیٰ علیہ التحسینة والثناء نے ہی تو توسل کے یہ الفاظ اور صیغے تعلیم فرمائے ہیں اور غیر خداسے وسیلہ لیتے ہوئے دعاا پنی امت کو بتائی ہے۔ سرکار کے بتائے ہوئے کلمات اور دعاوک میں اشخاص کا وسیلہ موجود ہے۔ افسوس کہ ان منکرین کوتوسل اور تتم کے عظیم تفاوت کی بھی تمیز نہیں ۔ کہاں غیر خدا کو بارگاہ خدا میں وسیلہ بنانا اور کہاں غیر خدا کی قتم کھانا؟ معظیم تفاوت کی بھی تحقیر گفتگو کرتے چلیں، تو کوئی محت کے موضوع پر بھی مختصر گفتگو کرتے چلیں، تو کوئی حرج نہیں کوں کہ سیموضوع بھی وسیلہ سے گہرا رابط رکھتا ہے۔ بخاری کی حدیث شفاعت کے الفاظ سے ہیں۔

اِسْتَغَانُوْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ لِمُوسِلى ثُمَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَح محشر كون الوَّك حضرت آدم سے مدد مانگيں گے، پھر حضرت موسل سے، پھر محمد الله سے فریاد کریں گے۔

ال حدیث سے ثابت ہوا کہ توسل کے سلسلہ میں استفافہ (فریاد خواہی) کا لفظ استعمال کیاجا سکتا ہے۔

رئى طبرانى كى روايت لائىستَ عَانُ بِنى كالفاظ، اس كاجواب يه بكاس حديث كى سندييں ايك راوى ابن لهيعه بيں - بم نے "الاشفاق" ميں ان كا حال تفصيل سے لكھ ديا ہے۔ اس كے پيش نظريد روايت صحيح حديث كے مقابل نہيں ہو كتى ۔

اب رئى بىرىدىث " وَإِذَ اسْتَعَنَّتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ " اللَّهِ " اللَّهِ " اللَّهِ " اللَّهِ " اللَّهِ " مِن كِهِضْعَفْ بِإِياجِا تا ہے، دوسرا ميكه اس كاحقيقى اور مجازى معنى بيہوگا۔

# جمعيت اشاعت البلسنّت بإكسّان كي سرگرميان

#### ہفت واری اجتماع: \_

جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان کے زیراہتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاء تقریبا ۱۰ بیجرات کونورمجد کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد ہوتا ہے جس سے مقتدر ومختلف علمائے اہلسنّت مختلف موضوعات برخطاب فرماتے ہیں۔

#### مفت سلسله اشاعت:

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علائے اہلسنّت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مسجد سے رابطہ کریں۔

#### مدارس حفظ و ناظره: أ

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ناظر ہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن پاک حفظ و ناظر ہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### درس نظامی:۔

جمعیت اشاعت المسنّت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کلاسیں بھی لگائی جاتی ہیں جس میں ابتدائی پانچ در جوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

# كتب وكيسك لائبرىرى: \_

جمعیت کے تحت ایک لا بسریری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہلسنّت کی کتابیں مطالعہ کے لیے اور کیسٹیں ساعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات رابط فر مائیں۔

الله تعالیٰ علیہ نے زیر بحث موضوع وسیلہ پر متعدد کتابیں تالیف کی بیں اوران میں فکر ابن تیمیہ سے متاثر افراد کے شبہات کا ازالہ کر دیا ہے۔ ان کا نداز بیان بھی خوب ہے۔ ان کا مقام علم بالا نفاق ان لوگوں کے شیوخ المشائخ سے بھی درجوں بلند ہے۔

اصحاب قبور میں قوت ساعت قوت ادراک پائی جاتی ہے۔اس سلسلے کی خاصی تفصیل محدث عبدالحی کلھنوی نے " تذکرۃ الراشد " میں رقم کی ہے۔

ر بى بدروايت " وَ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ " مَحْقَيْن كِنزد يكاس آيت ميں اصحاب قبور سے مرادمشركين بيں ....اس مقام پر بعض ديگر تحقيقات بھى بيں، لہذاكسي كوكسى طرح كے مفالطے ميں نه آنا جائے۔

مذکورہ آیات واحادیث سے بالکل روشن ہوگیا کہ انبیاء، اولیاء اور صلحاء کے وسیلہ کا انکار کرنے والوں کے پاس کوئی معمولی دلیل بھی نہیں اور وسیلہ کو جائز ماننے والے اہل ایمان کو مشرک گرداننا گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔

رہے بعض عوام جوتوسل وزیارت کے آ داب کما حقہ کوظ نہیں رکھتے، ایسوں کے لئے
اہل علم پر فرض ہے کہ ان کومتانت و سجیدگی ہے سمجھا کیں۔ صدیوں سے امت توسل وزیارت پر
کاربندرہی۔ اس کے انکار کی بدعت ابن تیمیہ حرائی نے پھیلائی۔ اس وقت کے علاء نے اس
بدعت کا قلع قمع کردیا تھا، اس پر بھر پورکیبر کی اور متعدد تحقیقی ردیھی کھے ....۔ لیکن ابن تیمیہ کی بلاوں
بدعت کا قلع قمع کردیا تھا، اس پر بھر پورکیبر کی اور متعدد تحقیقی ردیھی کھے ...۔۔ لیکن ابن تیمیہ کی بلاوں
سے بہراس سے متاثر افرادیس آج بھی بیفتنہ پایا جارہا ہے ....۔

خیرالخلق محدرسول الله علی است مسلمه کا دستور کیار با ب،اس کی تفسیل کے لئے امام الوعیدالله بن انعمان موئ تلمسانی ماکلی متونی ۱۸۳ ه کی کتاب "مصفه خ الفظالام في الممستعنظ في ال

يتحريرانصاف يبندول كي لئع كافي ب

## ييغام اعلى حضرت

# امام احمد رضاخان فاضل بريلوي رحمته الله عليه

پیارے بھائیو!تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیٹریں ہو بھیڑ پئے تمہارے حاروں طرف ہیں یہ جا ہتے ہیں کہ تمہیں بہکا دیں تمہیں فتنے میں ڈال دیں تہمیں اینے ساتھ جہنم میں لے جائیں ان سے بچواور دور بھا گو دیو بندی ہوئے ،رافضی ہوئے ،نیچیری ہوئے ،قادیانی ہوئے ،چکڑالوی ہوئے ،غرض کتنے ہی فتنے ہوئے اور ان سب سے نئے گاندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کو اسيخ اندر لےليابيسب بھيڑ يے ہيں تمہارے ايمان كى تاك ميں ہيں ان كے حملوں ے اپناایمان بیاؤ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ،رب العزت جل جلاله کے نور ہیں حضور سے صحابہ روشن ہوئے ،ان سے تابعین روشن ہوئے ، تابعین سے تبع تابعین روش ہوئے ،ان سے ائمہ مجہتدین روش ہوئے ان سے ہم روش ہوئے اب ہم تم ے کہتے ہیں بینورہم ہے لےلوہمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روشن ہووہ نور ہیے ہے کہ اللّٰد ورسول کی تیجی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اوران کے دشمنوں سے سچی عداوت جس سے خدا اور رسول کی شان میں ادنیٰ تو بین یاؤ پھروہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہوفوراً اس سے جدا ہوجاؤ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرابھی گستاخ دیکھو پھروہ تمہارا کیساہی بزرگ معظم کیوں نہ ہو ،اپنے اندرے اسے دودھ سے کھی کی طرح نکال کر بھینک دو۔